



ان اریکد الآ الاصلاح مااستطعت ومُا توفیقی الآ بُاللَّه عَلیُه تو کلّت والیهٔ انیب مجھے جہاں تک ممکن ہو میں تواصلاح چاہتا ہوں میری توفیق اللہ بی کی طرف ہے ہاں پر میں نے مجروسہ کیا ہے اوراک کی ظرف میں رجوع کرتا ہوں (زیر عبول)

رسالة ريفه عجله منيفه

# إصْلَاحُ الْمُجَالِسُوالِمُحَافِلُ

ازقلم حقيقت رقم

منتهج محسسات المستراد سنتهج محسسات فبالمجتد العصر يظله على المستراد المنتهج العصر يظله

ـــــنا شر ــــــ

مكتبة السبطير

سيوا ك تاؤن مركوه حاديا كتان





اصلاح المجالس والمحافل

علامه محرحسين صاحب قبله خجفي مدظله

ملكة المسلمان المعالمة المسلمان المسلم

طالع

اظبارسنز پرنترز،9 رین گن روژ،لامور

فون نمر 37220761-042

## اظهارتشكر

یدرسائل اربعه یعنی اعتقادات امامیر جمدرسالدلیلهٔ ، خلاصته الاحکام ، اسلامی نماز ادراصلاح المجالس والمحافظ طبع ششم عزیز محرم جناب آفتاب احمد میمن سندهی اور جناب الحاج انجینئر اختر عباس خان منطع جھنگ کے مالی تعاون کی وجہ ہے اس دید و کزیب اور دیکش انداز میں موشین کے مشتاق ہاتھوں تک پہنچ رہے ہیں۔

## sibtain.com

جزاهم الله في الدارين خير الجزاء و شكر الله سعيهما و ذادا في توفيقهما بحق النبيّ واله آئمة الهدئ

> واناالاحقر الشيخ محمد مسين الجلى عفى عنه التاكوبر وإنامية

## sibtain.com

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لاهلهِ والصلوة على اهلها

#### ''اصلاح المجالس والمحافل''

تمهیدسدید:-

مت مدید سے بید خیال وامنگر تھا نیز بعض توی در در کھنے والے احباب کا تقاضا بھی تھا کہ ہیں موجودہ مجالس ومحافل اور جو اللہ المحرائ کی صلاح کی صلاح کی است کی خاص کی است کی ناسازگاری وقت کی عدم افادیت کو ختم یا کم کر رہی ہیں ان کے ازالہ کی کوشش کروں گر حالات کی ناسازگاری وقت کی عدم مساعدت اور جہال کے ہاوہ وکا خوف برابراس ارادہ مبارکہ کی پھیل میں سبة براہ بنار ہائیز بیتو تع بھی تھی کہ شایداورکوئی بزرگ عالم دین بلاخوف او مدائم محض جذبہ خدمت قوم ولمت سے سرشارہ وکرمیدان مل میں انزکراصلاح احوال کا بیز واضائے گرافسوس! انتظار کرتے کرتے تا تعمیں بھرا گئیں ول کی دھڑ کئیں میں انزکراصلاح احوال کا بیز واضائے گرافسوس! انتظار کرتے کرتے تا تعمیں بھرا گئیں ول کی دھڑ کئیں صاحب کو کلم جق بلند کرنے کی تو فیق المی شامل حال نہیں ہوئی

#### اے بسا آرز د کہ خاک شدہ

توی اتحاد و تنظیم کاشیراز و جس طرح بمحرر با ب یا بمحیرا جار با به بماری موجود و مجانس و محافل جس ڈگر پر جاری ہیں ۔ قوم میں برعملی کا جود وردور ہ ب بعض نام نہاد واعظین جس بے دردی ہے قوم کے عقائد واعمال کوخراب و بر باد کررہے ہیں قوم دن بدن جس ایمانی واخلاقی تنزل وانحطاط کے گہرے کنویں میں گررہی ہےا ہے کوئی بھی حمیت دین و در دقو می اور پہلو میں حساس دل رکھنے والاشخص دیکھیے کر خاموش نہیں روسکتا

اگربینم که نابیناوجا داست اگرخاموش بنشینم گناه است

ان حالات وکوائف ہے واقف و مجبور ہوکراس وادی پر خار میں قدم رکھ رہا ہوں اور کوشش کی جائے گئی کہ قرآن کریم ، احادیث معصومین اور عقل سلیم کی روشی میں اصلاح احوال کی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سلسلہ میں بعض ناملائم و نامساعد حالات ہے دو چار ہوتا پڑے گا۔ جہال قوم کی طرف سے طعن و تشنیع کی زبان بھی دراز ہوگی دشمن مجالس و ہائی قاصر بلکہ مقصر اور نامعلوم کن کن و تیج القاب کے ساتھ یاد کیا جائے گا اور بعض ست عزم اہل علم جوتسامح فی اولیۃ السنن کی حدود کوحد ہے زیادہ و سیج کر چکے ساتھ یاد کیا جائے گا اور بعض ست عزم اہل علم جوتسامح فی اولیۃ السنن کی حدود کوحد ہے زیادہ و سیج کر چکے ہیں یا وہ جہال جو تعلیم سیاس علماء ہیں جو جاہلوں کی تا ئیداور ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں اپنی کا میائی کی اراز سیجھتے ہیں وہ بھی ان جہال و صلال کی پشت پناہی اور ہمنو ائی کریں گے بہر حال ہمیں اس کی جو قیمت بھی اواکر نا ہو ہے احاظم ہیں۔ ہر چہادہ ان گشتی دورا ان کی ہا انداز ہو ہے۔

درین دریائے بے پایاں درین طوفان موج افزا دل افگندیم بسم اللہ مجریبا و مرسبا

الل ایمان کا خدائے منان نے بیوصف بیان فرمایا ہے لایسخدافسون لوحة لانم كدو دي كے معاملہ ميں كى المامت كرنے والے كى ملامت سے بيس ڈرتے كيونك

آ ئىن جوال مردال حل گوئى دى باكى

جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کا بیدارشاد باسدادایل علم کوخواب خفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ افداظ پسرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظهر علمه والا فعلیه لعنه السلسه یعنی جب میری امت میں بدعات و مشکرات طاہر بول تو عالم پرفرض ہے کہ دہ اپنام کا اظہار کرے۔ ورنداس پرخداکی افت ہوگی۔ (اصول کافسی) نیز ارشاد قدرت ہے ان المذین کرے۔ ورنداس پرخداکی افت ہوگی۔ (اصول کافسی) نیز ارشاد قدرت ہے ان المذین کے مدمون ما انزلنا علیهم من البینات والهدی من بعد مابیناه للناس فی الکتب اولنک

یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون (بقرهپ ۳۴) جولوگ ای و چهپاتے بین جوکهلی دلیای اور بدایت بم نازل کر پچکے بین بعدای کے کہ بم نے کل آ دمیوں کے لیے کتاب میں ای و کھول کر بیان کردیا ہے یقیناً آئیس پراللہ لعنت کرتا ہے اورانمی پرلعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ (ترجمہ مقبول ) دین فرمدواری مجبود کرتی ہے کہ حق وحقیقت کے اظہار کے سلسلہ میں بوی ہے بوی زنجیر کو بھی کاٹ دیا جائے جو بھوذوق یقین بیدا تو کٹ جاتی ہیں ذنجیریں

بہر حال ہماری گردن میں اتنی سکت نہیں کہ انسان ضعیف البنیان کوخوش کرنے کی خاطر خالق دو جہاں کو ناراض کر کے اس کی لعنت کوطوق اٹھا تکیس

#### وللناس فيما يعشقون مذاهب

ان اربد الاالاصلاح مااستطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و عليه انيب والله على مااقول وكيل

## عالسعزابهتر ياعبادكاور فشق الناه كالمهتري وليدين:

اس حقیقت میں کسی بھی شیعہ کو ہر گز کسی قتم کا کوئی شک وشہبیں ہوسکتا کہ سرکارسیدالشہد آیادیگر آئمہ اطہاز کے نامہائے نامی واسم ہائے گرامی پر جو مجالس عزایا محافل میلاد منعقد کئے جاتے ہیں یہ بہترین اسلامی عبادت اور عاصیان امت کی بخشش گناہان کا بہترین ذریعہ و وسیلہ ہیں جیسا کہ اس قتم کی بہترین اسلامی عبادت اور عاصیان امت کی بخشش گناہان کا بہترین ذریعہ و وسیلہ ہیں جیسا کہ اس قتم کی بکثرت روایات کتب معتبرہ میں آئمہ طاہرین علیبم السلام سے مروی ہیں ذیل میں دو چارا حادیث اہل ایمان کی جلائے ایمان کی خاطرییان کی جاتی ہیں۔

"حضرت صادق آل محموعليه السلام فرمات بين"

يا اباهارون من انشدفي الحسين عليه السلام فابكي عشرة ثم جعل ينتقص واحدا واحدا حتى بلغ الواحد فقال من انشدفي الحسين عليه السلام فابكي واحدا فله الجنة (كامل الزيارة)

اے ابوبارون! جو خص جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ شعر پڑھ کروی آ دمیوں کو

زُلائے۔اس کی جزاجنت ہے پھر آنجناب نے (رونے والوں کی تعداد کو)ایک ایک کرے کم کرناشروع کیا یہاں تک کدایک آ دمی تک نوبت پہنچا دی۔فر مایا جو شخص سر کارشہادت کے بارہ میں پچھاشعار پڑھ کر فقل ایک آ دمی کو بھی زُلا دے اس کی جزاجنت ہے (لؤلؤ ومرجان)

(۲) امام رضاعلیدالسلام فرماتے ہیں من ذکو مصابنا فبکی و ابکی لم تبک عیدہ یوم تبکی العیون جو خض ہماری مصیبت کویاد کر کے روئے اور دوسروں کورلائے تواس کی آگھ بروز قیامت نہیں روئے گی جس دن دوسری آئکھیں رور ہی ہول گی (عیون اخبار الرضا)

(m) حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں

من انشد في الحسين عليه السلام فبكي وابكي عشرة كتبت لهم الجنة و من انشد في الحسين فابكي خمسة فلهم الجنة ومن انشد في الحسين فبكي وابكي واحدا فلهما الجنة.

جو شخص منا ما محمین علیا الملام کے متعلق کی شام برسے اور خودروئ اور دی آدمیوں کو رائے تو ان سب کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ جو شخص آنجناب کے بارہ میں کچھ شعر انشا کر کے پارے تو ان سب کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ جو شخص آنجناب کے بارہ میں کچھ شعر بڑھ کرروئے پڑھے اور خودروئے اور باق آدمیوں کورلائے تو ان کے لیے جنت ہا ور جو شخص کچھ شعر بڑھ کرروئے اور صرف ایک آدمی کورلادے تو ان دونوں کی جزاجت ہے (ثو اب الا تمال) مخفی ندر ہے کہ بطور تنقیح مناط سے بات طے شدہ ہے کہ نظم کے علاوہ نئر پڑھ کرروئے اور رائا نے کا بھی بھی اجروثو اب ہے لیکن مناط سے بات طے شدہ ہے کہ نظم کے علاوہ نئر پڑھ کرروئے اور رائا نے کا بھی بھی اجروثو اب ہے لیکن بیسر طھاوش و وطھاو من شوو طھا الا تباع و الاقتداء بائمة الھدی کمالا یخفی علے اولی الحدی

#### مجالس ومحافل کےفوائد وعوائد کا ایک شمہ:-

ارباب عقل ودانش پرحقیقت مخفی ومستورنیں ہے کہ ہماری مجالس ومحافیل یاماتم عزا کے جلوس اگر محصیح سلیقے اور طریقے سے ان کا انتظام واہتمام کیا جائے تو یہ بے شمار فوائد کے حال ہیں اور ان میں غیرمحدود اسرار ورموز مخفی اور پوشیدہ ہیں حق تو یہ ہے کہ خت سے سخت نا ملائم حالات اور نا مساعد او وار ے گزرنے کے باوجود ہمارے ندہب کی بقاودوام اوراس کی ترویج وترتی کارازای عزاداری سیدالشہد ا
میں پوشیدہ ہے بلکہ ہمارا تو می وجود بفضلہ تعالی انہی مجالس عزا کا مربون منت ہے بیدہ وحقیقت ہے جس کا
غیر سلم مفکرین وموز خین نے بھی اعتراف کیا ہے جیسا کہ فرانس کے مشہور مورخ ڈاکٹر جوزف نے اپنی
سیاب الاسلام والمسلمون میں ندہب شیعہ کی ترویج وترتی کے فلفہ پر بحث کرتے ہوئے اس حقیقت کا
اقرار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان مجالس ومحافل کے انعقاد سے شعوری یا غیر شعوری طور پر تو م کو جوجوفوا کدو
عوا کد حاصل ہوتے ہیں یا ہو بھتے ہیں وہ تمام تو اس رسالہ میں شار نیس کئے جاسکتے ہاں البتہ بعض اہم فوا کہ و

(۱) پیجالس دعافل دین مسائل و معلومات حاصل کرنے کا وہ مدرسہ ہیں جن بیس بلااستثناوہ تمام مختلف طبقات شرکت کرتے ہیں جن کو کسی اور جگہاں طرح مجتمع ہو کر دینی استفادہ کرنے کا موقع نہیں ملتا وہ یہاں اصول بفروغ ، تاریخ ، تدن اخلاق اور معصوبین علیہم السلام کی سیرت طبیبہ کے درس حاصل کرتے ہیں جن سے ان کوالے عقا کہ والحال کی اصلاح میں خاصی مدملی ہے ورائی میرت کوسر کا رقحہ وال محمد کی مقدس سیرت کے آئینہ میں تشکیل دینے کا ذریں موقع ملتا ہے۔

(۲)ان بجالس میں امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے ذریعہ لوگون کواطاعت گزاری اور معصیت وغفلت شعاری ہے اجتناب کرنے پرآ مادہ کیاجا تا ہے اوراس طرح ان کواپنے مقصد خلقت کی تحیل میں آسانی ہوتی ہے (و ما خلقت المجن و الانس الالیعبدون) (قرآن کریم)

(۳) ان مجالس ومحافل میں حضرات معصومین ملیم السلام کے فضائل و مناقب اور مخافین کے مطاعن و مثالب بیان کئے جاتے ہیں جنہیں من کر فطری طور پر سامعین کے اندراخلاق حسنہ وصفات جبیلہ کے کب کرنے اوراخلاق سیئے وصفات رذیلہ سے اجتناب کرنے کا ملکہ صالحہ بیدا ہوتا ہے جس سے سرکارختی مرتبت کی غرض بعث کی تحکیل ہوتی ہے (اندھا بسعشت الاتھم منگار م الا جلاق ) حدیث نبوی متفق علیہ ) نیز اس طرح اغیار پر آئمہ اطہاز کی عظمت واضح و آشکا رہو جاتی ہے اور سعادت خداوندی جن کے شامل حال ہوتی ہے وہ فد ہب حق اختیار کر لیتے ہیں۔

(۳) ان مجالس ومحافل میں سرکارسیدا الشہد ا کے عظیم دینی کارناموں کو بار بار سننے کی وجہ ہے۔ سامعین کرام کے اندر حق وحقیقت کی نصرت و تا ئیداور باطل اور باطل نواز کا مقابلہ کرنے کا صالح جذبہ پیدا ہوتا ہے ع

#### وان الاولسى بسالطف من آل هاشم تسسأ مسو افسسنو الملكرام التناسيّا

(۱) ان مجالس ومحافل میں معارف تو حیدوعدل و نبوت اور امامت وقیامت نیز دین اسلام کے احکام فرعیہ بیان ہوتے ہیں جس سے مقصد شہادت حسین کی پخیل ہوتی ہے اور سامعین کے عقائد و اعمال میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس بناء پر تو معصومین علیم السلام ایسی مجالس کومجوب رکھتے ہیں ایک و فعہ حضرت امام رضائے اپنے جلیل القدر صحافی فضیل سے دریافت فرمایا۔ یسا فضیل انتجلسون و تتحد مصون النے فضیل اکیاتم آپس میں بیٹھ کرا حادیث بیان کرتے ہو؟ راوی نے عرض کیا۔ نعم یا بن رسول اللہ اللہ من احتی امو فاضدا اس بندے پر حم کرے جو ہماری شریعت کوئند و کرند و کرتا ہوں کھر مرمایا۔ درجہ اللہ من احتی امو فاضدا اس بندے پر حم کرے جو ہماری شریعت کوئند و کرتا ہے (نفس المہموم)

(2) ان مجالس میں چونکہ مظلومین کی مظلومیت اور ظالموں کے ظلم کومؤثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے سامعین کے قلوب میں مظلوم سے الفت ومحبت اور ظالم سے بغض ونفرت پیدا ہوتی ہے اگر ان حقالت کا بار بار تکرار نہ ہوتا تو مخالفین کو ان واقعات کے انکار کا موقع مل جاتا اور اس طرح مقصد شہادت فوت ہوکررہ جاتا مظلوم کی دادوفریا دکو خدا بھی دوست رکھتا ہے۔ لا یعجب الملہ المجھو بالسؤ الامن ظلم ع

قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوبگر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آیتیں کا (۸)ان مجالس میں شمولیت کرنے ہے دنیائے دوں میں بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت برصی ہے دنیا کی بے ثباتی اوراس کی حقارت ، آخرت کی نیشگی اوراس کی جلالت کی تصویر آ تھوں کے سامنے پھر جاتی ہے جب وہ اپنے بزرگان دین یعنی آئمہ طاہرین کے دنیوی مصائب وشدا کہ سفتے ہیں تو ان کو یقین ہوجا تا ہے کدا گر خداوند عالم کی نگاہ میں دنیا کی پر تکس کے برابر بھی کچھے قدرو قیمت ہوتی تو وہ ہرگز اپنے اولیا ، کوان جا نگداز مصائب میں جتلا کر کے کفارومشر کین اور منافقین کولذا کذو خطا تط دنیوی ہے متمتع نہ کرتا لہٰذا اس طرح ان کے دلوں ہے مجت دنیا کی جڑکٹ جاتی ہے۔ و حسب المدنیا راس کی خطیبة (لئالنی الاخبار)

(۹) ان مجالس سے انسان کو درس صبر ورضاملتا ہے اور انسان کو دنیوی مصائب وآلام نیج نظراً تے ہیں کیونکہ جب وہ د کچھتا ہے کہ جو ہزرگوار باعث تخلیق کا نئات متے اور لولاک لما خلقت الافلاک کے مصداق ۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا دین کے معاملہ میں ان پر جو جوفوق التصور مصائب والائم کے بہاڑ ڈھائے گئے انہوں نے بغیر کسی جزع فزع کے بڑی خندہ چیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ گویاوہ

دبان مال سے يہ كيد الكال SIDtain.CO

ان كـان ديــن محمدلم يستعم

الابسقتىلسى يساسيوف خدينسى

اس طرح سننے والوں پراپنے واجب الافتداء مصومین کی تقلیدوتاً ی میں مصائب دنیا پرصبر کرنا بالخصوص جودین کے معاملہ میں وارد ہوں کہل وآسان ہوجاتا ہے بلکددین معاملہ میں قربانی کرنے ک اُمنگ اورآ رز و پیدا ہوجاتی ہے۔ولنعیم صافیل

> اتسست رزيتكم رزايا نــا التــى ســلــفــت وهــونــت الرزأيا الآتيه

(۱۰) ان مجانس ومحافل کے انعقاد سے سرکارر سالت آب اور آئمہ اطیاب کے ساتھ مواسات و جمدردی کا اظہار ہوتا ہے ان کی یاد تازہ ووقی ہے اور ان ذوات قدی صفات کے ساتھ اپنے قلبی لگاؤ اور اپنی محبت ومؤدت کا عملی ثبوت ماتا ہے کیونکہ محبوب کی خوش سے خوش اور اس کی غنی سے غمناک ہونا ایک وجدانی اورفطری امر ہے ای لیے معصومین کا اشارہ ہے۔ شیعتنا خلقو امن فاصل طینتنا یعز نون
لمحر فضا و یفو حون لفو حنا۔ ہمارے شیعہ ہماری مقد س طینت ہے پیدا ہوئے ہیں ای لیے دہ
ہماری منی سے غمناک اور خوش سے خوش ہوتے ہیں (بحار الانوار) سرکاڑ باقر العلوم فرماتے ہیں۔
شیعت اس تابعنافی افعالنا و لم یخالفنا و اذا امنا امن و اذا حفناخاف ہمارا شیعہ وہ ہمارے افعال و اغالی میں ہماری متابعت و پیروی کرتا ہے اور جب ہم امن و اطمینان میں ہموں تو وہ مطمئن ہموار و دہ ہو۔ (محاس برتی) لیکن اگر کوئی مخض باوجود مطمئن ہمواور جب ہم خوف زدہ ہوں تو وہ بھی خوف زدہ ہو۔ (محاس برتی) لیکن اگر کوئی مخض بوجود ادعائے محبت ہماری تقاضا ہے محبت کے فلاف کرتا ہے لینی ان کی خوش میں خوش ہمونا اور غی میں غوش ہمونا اور غی میں غوش ہمونا اور غی اطالے بونا تو بجائے خود الثان کے ایام حزن و ملال کواپنے لیے ایام عید و سرور قرار دیتا ہے (غذیت الطالیین ملاحظہ ہو) تو عقلائے روزگاراس کے اس ادعا کو غلط قرار دیئے پر مجبور ہوں گے کو تک دع مصر چھے نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے تلک عشر ق کا ملة

sibtain.co المعتادة

یہ ہیں بجالس ومحافل کے بے شار فوا کدو عوا کد میں سے دس فوا کد جو قطرہ از دریا اور دانداز انبار کی حیثیت رکھتے ہیں جوان کی افادیت کواجا گر کرنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ حیثیت رکھتے ہیں جوان کی افادیت کواجا گر کرنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جؤ میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بیا نہ ہوا

آیے ذراموجودہ مجالس ومحافل کا سرسری نگاہ سے ایک اجمالی جائزہ لیں اور پھر مجالس پڑھنے
پڑھانے اور سننے دالوں کے حالات وکوائف پر بھی اک نظر ڈال لیں اور دیکھیں کرآیاان مجالس ومحافل
کے انعقاد سے بیرتقاضے پورے ہورہ ہیں؟ آیاان فوائد کے پھوآ ٹار دنتائج وکھائی دیتے ہیں؟ ہمارے
اخلاق واطوار سے ہمارائینی ہونا واضح وآشکار ہوتا ہے؟ کیا تو میس دین کے نام پر مرشنے اوراس کے
نام پر سب پھے قربان کردیے کا دلولہ پایا جاتا ہے؟ کیا کر بلا والوں کے اتحاد وا تفاق کے تذکر سے سنے
دالوں کی اپنی صفوں میں اتحاد وا تفاق موجود ہے؟

آئ ہمارے کے لوگ ذہب تی کو خیر باد کہد کہ کہیں دوسرے باطل خداہب کی چوکھٹ پر جبرسائی
تو نہیں کر رہے؟ آئ ہم معمولی معمولی تکالف و مصائب پر گھبرا تو نہیں جائے؟ آج ہم ظالم و جابر کی
تالفت اور مظلوم و مقبور کی تھایت ہے پہلو تھی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم جی بلا خوف و خطر کلہ حق کہنے کہ
جرات و مبت کا فقد ان تو نہیں ہے؟ غرضیکہ ہماری اجتماعی وافغرادی زعدگی جی سرکار محد وآل محد علیہ و علیہ م
السلام کی سیرت و کر دار کے آثار واضح و آشکار جیں یا نہیں؟ یہ حقیقت اگر چہبت تلخ اور افسوسنا کہ
لیکن اگر چند لمحے جذبائیت ہے بالا ہموکر شخندے دل و د ماغ ہے قو می حالات حاضرہ کا جائز ولیا جائے تو
ان سوالات کے جوابات نہایت مایوں کن نظر آتے ہیں!! ایسا کیوں ہے؟ باوجود لاکھوں دو پے فرج
کرنے کے تجربھی ان مجالس وجلوس ہائے عزاکے انعقاد کا مقصد کوں پورانہیں ہور ہاہے؟ یہ وہ وسوال
ہے جوا تے ہم ہر ہمدرد قوم و ملت کے قلب حساس میں ہری شدت ہے ہیدا ہور ہا ہورات جہ شخص سو پنے
پر مجبور ہے کہ اس نے کھویا کیا ہے اور ایسا کیا ہے؟ در حقیقت آئی حوال کا جواب ہیں گرنے اور اس مرض
پر مجبور ہے کہ اس نے کھویا کیا ہے اور میا گیا ہے؟ در حقیقت آئی حوال کا جواب ہیں گرنے اور اس مرض
کی تشخیص اور اس کا علائ بتلانے کے لیے تل میدر سالد ہر وقعم کیا جواب ہیں۔
کی تشخیص اور اس کا علائ بتلانے کے لیے تل ہیر سالد ہر وقعم کیا جواب ہور

## اصلاح مجالس کی ضرورت:-

ان حقائق ہے اتنا تو اجمالا واضح ولائح ہوجاتا ہے کہ موجودہ مجالس ومحافل میں بچھالی خرابیاں اور خامیاں ضرور موجود ہیں جن کی وجہ ہے مطلوبہ فوائد عظیمہ حاصل نہیں ہور ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ اگر مجد میں قوالی ہوتی ہے تو متجدگرادی جائے یا اگر بعض ہزرگوں کی قبور پرعرس منایا جاتا ہے۔ جس میں مناہ تی شرعیہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو ان قبور کوئی اکھاڑ دیا جائے یا اگر باغ میں بچوخس و خاشاک بڑ جائے تو باغ بی تباہ کر دیا جائے ہیں او خاشاک پڑ جائے تو اس کا بالکل استیصال بڑ جائے تو باغ بی تباہ کر دیا جائے ہیں اور خود غرضی بڑ جائے لبندا اگر ہماری موجودہ مجالس میں بداعتقادی ہے عملی، ہے اخلاصی ، رہم پریتی اور خود غرضی بی کر دیا جائے لبندا اگر ہماری موجودہ مجالس میں بداعتقادی ہے عملی، ہے اخلاصی ، رہم پریتی اور خود غرضی و غیر وقتی کی بھر ختم کی بچھ خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں تو اس کا بی تقاضائیس کہ معاذ اللہ بیر ہمال و محافل ہی بند کر دی جا تھی بلکہ ہم اصلاح کے خواہش ند ہیں کہ بیش و خاشاک گزار عزائے جسی ہے دور کرنے چاہئیں تا کہ ان بلاس و محافل کے انعقاد کا اصل مقصد حاصل ہو سکے اور مطلوبہ فوائد داتے اران پر متر تب ہو سکیں۔

#### ہم مجالس عز امیں اصلاح جاہتے ہیں نہ استیصال:-

تاریخ عالم شاہد ہے کہ جب بھی کوئی داعثی حق کوئی اصلاحی پر دگرام کے کراشھا تو اہل غرض لوگوں نے
اس کے اصلاحی پر دگرام کو غلط اور مسنح کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کیا تا کہ عامت الناس اس کے
فرمودات پر گوش حقیقت نیوش ندوهریں اوراس کی اصلاحی آ وازعوامی غوغا آ رائی میں دب کررہ جائے ع
سنیزہ کا ر رہا ہے ازل سے تاامروز
چراغ مصلفوی سے شرار بولیمی

کیکن ارباب اطلاع جانتے ہیں کہ حقیقت پر ہزار گھناؤنے پر دے ڈالے جائیں وہ حیوپ نہیں تی ع

> حقیقت جیپ نہیں علق بناوٹ کے اصواول سے کیوں؟ اس لیے کہ الحق بعلو ولا بعلی علیہ

بہت جلد کذب وافتر اکا پردہ جا کہ ہوجاتا ہے اور حق وصد ق اپنی پوری تابانیوں اور تابنا کیوں کے ساتھ منصد شہود پرجلوہ گر ہوجاتا ہے ای مسلمہ اصول کے مطابق ہمارے بعض دوستوں نے عوامی حلقوں میں بیفلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سلسلہ مضامین سے ہماری بیغرض ہے کہ (معاذ اللہ) مجالس عز اکا سلسلہ بند ہوجائے یااغیار کے لیے تضخیک کے اسباب فراہم کئے جا کیں اور بیکہ ہم واعظین وذاکرین کے خالف ہیں ان کوئم کرانا چاہتے ہیں اور ان سے کی مقاطعہ کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ ع

ناطقہ سر گریباں ہے اسے کیا کہیے حالانکدای مضمون کی ابتداء میں اصل مقصد کی وضاحت کردگ گئتی ع بار ہا گفتہ ام و بارہم گر می گوئم

کہ ہم موجودہ مجالس کی اصلاح کے خواہشند ہیں اور ان کو ان کی حقیق شان میں دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا اور رسول اور آئمہ بدی علیہم السلام کو مطلوب ہے اور ان کو ان تمام آلائشات سے منزہ ومبرہ کرنے کی تمناو آرز ور کھتے ہیں جو مخالفین کے لیے تفتیک کا باعث بنتی ہیں تا کہ ان مجالس عزاء سے وہ فوائد دعوا ئد حاصل ہوسکیس جن کے لیےان کا انعقادعمل میں لایا جاتا ہےان فوائد کی تفصلی سطور بالا میں ذکر ہوچکی ہے۔

#### ہم نے اپنی کوتا ہی سے مقصد شہادت حسین کوہیں سمجھا:-

حقیقت بدے کہ ہم نے اپنی کوتاہ اندیشی و کور نگاہی ہے سر کارسیدالشبد او کی عظیم قربانی کا اصل مقصد بہت ہی غیراہم قرار دے رکھا ہے جس سے شہادت حسین کی افادیت پر بہت ناملائم اثریز رہا ہے۔ عام ذہنوں میں بیدی خیال رائخ ہے کدان مجالس عزاء کا اصل مقصد گریدوزاری اور سینہ کو بی ہے لبذااگر سامعین کوخوب ردت ہوگئ تو ہاری مجلس متبول اور اگر گرییم ہوا تو مجلس نامتبول اور اگر بعض سامعین کوغش بھی آ جائے تو پھر تو سجان اللہ اگر کوئی ذاکریا مولوی حسب منشائے بانی مجلس گریہ خیز واقعات ہے اگر چہدہ موضوع ومن گھڑت ہی کیوں نہ ہوں خوب راائے تو وہ ذاکر یاواعظا کا میاب ور نہ نا کام متصور ہوتا ہے ای من کوئی شک وشرنبیں کے مظام کے مصائب وآلام پر اشک غم بہانا بہترین عبادت اور ذرایع بخشش ہاور رفت قلب کی علامت ہے جواخلاق جمیلہ میں ہے ایک عظیم الثان خلق جمیل ہے ہم نداصل رونے کے مخالف ہیں ندافراط گرید کے ہم ان لوگوں کو قابل نفرین سجھتے ہیں جوان جانگداز واقعات کوئ کر بڑی سنگدلانہ متانت کے ساتھ دیب جاپ بیٹے رہتے ہیں ہمیں اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف اس بات ہے کہ مینی شہادت ایسے عظیم الثان واقعہ کی اصلی غرض و عایت صرف رونے اور رانا نے کو قرار دینا درست نہیں ہے اور بجالس عزاء کے انعقاد کا اصل مقصد فقلار و نے اور رانا نے کے اسباب فراہم کرنے کوقر ار وینا ہارے خیال میں حمیعیٰ شہادت کبریٰ کی لطافتوں ونزا کتوں کو بے اعتنائی کی آ ماجگاہ بنانے کے متر ادف ہے کیونکہ یہ نظریہ قائم کرنا کہ حضرت سید الشبد اءروجی لہ الفد اء ا پسے اولوالعزم ہادی ور بہرروز عاشوراء میدان کر بلاکی جلتی ہوئی ریگ پرخون کے دریا میں محض اس لیے نبائے تھے اور اپنے اعزاؤ انصار کی بے مثال قربانیاں محض اس لیے دی تھیں کدان کے غم میں صرف مجالس عزا قائم کی جائمیں بچے سطحی اور غیر مفیدی ذاکری کرلی جائے فلمی دھنوں میں ضعیف بلکہ غلط و موضوع اور بالکل بے سرویاروایات (اگر چیلعض اوقات تو بین اہل بیت کی حد تک بھی پینچی ہوئی ہوں)

بیان کر کے دولیا جائے اس نظریہ سے جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب نظریہ نے مقصد شہادت حسین کی اوراس کے اسرار ورموز کوئیس سمجھاد ہاں اس سے بیجی واضح ہوتا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین کی جلالت شان وعظمت مکان کو بھی نہیں پہچانا۔ ہماری رائے یہ ہے (جس کی تائید ہر شجیدہ و فہمیدہ آ دی کرے گا ) کہ کالس عز الیک نہایت مفید انسٹی ٹیوشن ہمارے سامنے ہے اس کے ذریعے سے قوم میں ان اصول کی عملی وقعت پیدا کرنی چاہیے جن کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی اورا پنے اعز اوافسار کی ان اصول کی عملی وقعت پیدا کرنی چاہیے جن کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی اورا پنے اعز اوافسار کی ہم شال قربانی گوارا کی اور فضائل ومصائب اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان میں اصول و فروغ دین کا تذکرہ بھی موجودہ دور کے نقاضوں کے مطابق سائیڈ فک طریقوں سے کیا جائے اگر ہم نے اس شہادت تنظی کی افادی حیثیت سے بیڈو اکد حاصل نہیں کئے تو اس کے دوسر سے معنی بیہ و نے کہ ہم نے اس شہادت عظیٰ کی افادی حیثیت کو بے کار بجھ لیا ہے (ماخوز)

شہادت حسین پرمعرفت کے ساتھ رونا جا ہے:-

ابھی ابھی اور والت کیا جا چھا ہے کہ ہم گریہ کے قالف بیں بلکدا ہے عبادت سی جھتے ہیں لہذارو یے اور خوب دویے لیکن یہ گرید و بکا ان لوگوں کا گرید و بکا ہموجن کوامام حسین علیہ السلام کی سیج معرف ہے جو ان اصول کا احترام کرنے کے لیے ہمروفت علی طور پر تیارر ہے ہیں اور کرتے ہیں جن کے لیے حسین علیہ السلام نے خونی گفن پہنا تھا ور نہ صابب من کر دولینا کوئی برا کمال نہیں ۔ یہ واقعات ہی اس نوعیت کے ہیں کہ ان کوئی کر ہم تو کیا غیروں کے بھی آنسونگل آتے ہیں واقعات شاہد ہیں کہ خود کوئی و شامی ظلم بھی کرتے جاتے تھے اور دوتے بھی جاتے تھے اب انسان شرط ہے کہ اگر ہم شہادت حسین سے صرف اس قدر متاثر ہوئے کہ اے من کر چند آنسو بہالئے بچھر کی ماتم کرلیا تو پھر ہم میں اور اغیار میں فرق صرف اس قدر متاثر ہوئے کہ اے من کر چند آنسو بہالئے بچھر کی ماتم کرلیا تو پھر ہم میں اور اغیار میں فرق می کیار ہا؟ افسوس ہے کہ شیعوں کو عالم طفولیت سے بی اس امر کا عادی بنا دیا جا تا ہے کہ وہ درونے کو بی دین ودنیا کا مال سمجھیں۔ اگر چیشہادت حسین کے میرا مقاصدا وراغراض پامال بھی ہوجا کیں۔

مصائب حسین پررونے اور راانے والی احادیث پر ہماراایمان ہے کیکن ان کا منشاء کسی لحاظ ہے بھی بینبیں ہے کہ شہادت کامقصود بالذات اور اصل منشاء صرف گرید و بکا ہی ہے اور ذاکر ومولوی کو دوسرے مقاصد واغراض ہے کوئی دبط و تعلق ہی جیس حقیقت ہے کہ یہ گرید دبکا سرکارشہادت کی شہادت عظمیٰ کی اصلی غرض و غایت کی نشر واشاعت اور پرچار کا ایک ذراجہ آلہ ہے جے ہم نے فلطی ہے اصل مقصد سجھ لیا ہے الغرض بکا وابکا کوخنی اہمیت دیتے ہوئے ہم کوان مجالس عزا ہے وہ اسباق حاصل کرنے عالی ہے۔ اس کی ہمارے مصلح اعظم سرکارسید الشہد اور وجی الدالفد ائے خود عملی نمونہ بن کر تعلیم دی ہے ہم ہر سال محرم کا پہلاعشرہ یا پورام ہینہ یا اس ہے زا کہ عرصہ تک واقعات کر بلاکو یا دکر کے روتے بھی ہیں اور سال محرم کا پہلاعشرہ یا پورام ہینہ یا اس ہے زا کہ عرصہ تک واقعات کر بلاکو یا دکر کے روتے بھی ہیں اور رائٹ وزیبائش بھی کرتے ہیں شریت ، شرینی ، چائے سگریٹ و غیرہ رسوم پر سال میں ہم اور کئی آرائش وزیبائش بھی کرتے ہیں شریت ، شرینی ، چائے سگریٹ و غیرہ رسوم پر انصاف ہے در لیغ رو بہیہ بھی خریج کرتے ہیں ذاکر بین و واعظین کی بھاری بھرکم فیسیس بھی اوا کرتے ہیں گیاں انصاف سے بتا ہے کہ می کمشن اور سیخ مشن کا کون ساکا م کرتے ہیں۔

ہمارے سارے کام بزیدی۔ ہمارے افعال بزیدی کیا ایک جالت میں ہم کو دربار محری یا اسلامی جالت میں ہم کو دربار محری یا سرکا استین ہے کی انعام کی امیدر کھنی چاہے محض رونے پیٹنے اور رسوم ظاہر کی اوا کرنے ہے روح محری اور دوح حسینی ہر گز خوش ایس ہوائی جب تک حیلی مشن ای انتقال نے کرای (مجاہد افظم) ان حالات و واقعات کے چیش نظر ہم موجودہ مجالس کی روش میں اصلاح چاہتے ہیں اس مبارک عزم وارادہ پر ہمیں مخالف مجالس کی ہوش میں اصلاح چاہتے ہیں اس مبارک عزم وارادہ پر ہمیں مخالف مجالس کہدکراس نیک ارادے سے بازنہیں رکھا جاسکان اور سے الاالاحسلاح اور میں ان حالات میں میصوں کرتا ہوں کہ گویا ہا تف نیمی کی میصدا کا نوں سے نگراری ہے

خدا رکھے مرول پہ قوم کے مایہ تر دائم کئے جا خدامت دیں لاتخف من لومتہ لائم

اگر چہ بمیں معلوم ہے کہ قارئین کی اکثریت تو اس مضمون کو پڑھنے کی زخمت ہی گوارا نہ کرتی ہوگی اور جو معدود سے چند حضرات پڑھتے ہوں گے وہ اس پڑمل کرنے کی تکلیف نہ کرتے ہوں گے (الاماشاءاللہ) حقیقت سے ہے کہ ہماری قوم کو اصلاح احوال سے پڑے اور اس کی وجہ سے کہ ہماری قوم کے افراد اپنے آپ کومریض تصور ہی نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ جب تک مریض کو بیا حساس نہ ہوتا۔ کدومریض ہے اس وقت تک اس کے علاج واصلاح کی طرف متوجہ ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ و علاج واصلاح كنام سے دور بحاكتا ہے۔ بالخصوص باليخو ليا كے مريض تو بالعوم اى مصيبت بيس بتلا بوتے بيس كدوہ اسپ تيس مريض خيال نبيس كرتے ہمار ئيسيوں كوبھى بالعوم بير ماليخو ليا ہے كدوہ تمام دينى ود نيوى ضروريات كے عالم بيس اور وہ بيہ باور بى نبيس كرتے كدان بيس كوئى خامى ہے جس كى اصلاح ضرورى ہے ان كا بير عام مقولہ ہے كہ ہم سب بچھ جائے بيس اہل انصاف بتا كيس كدا بيسے حالات بيس اصلاح احوال كى كياتو تع بوسكتى ہے؟ مگر محض اس خيال كے بيش نظر كدينج بيرا سلام عليه وآلدافضل الصلوق والسلام كو تكم ہوتا ہے ف ف كوف ان السف كوى تنفع المومنين السول تم باربار يا دولا وَ اور وعظ و شيحت كروكيونكم اس طرح كاوعظ و پندائل ايمان كو ضرور نفع ديتا ہے نيز رسول اكرم كاارشاد ہے ہے۔ عسلى لسنن بھدى الله بك رجلا و احد اخير لك من الدنيا و ما فيھا (من لا يعحضره

اے ملی ! اگر خداوند عالم تنہارے ذرایعہ ہے ایک آدی کو بھی ہدایت کردے تو بیٹل خیر تنہارے لیے دنیاو مافیہا ہے گئر ابر کے ۔ بناکہ پی امتحام کا پیچھا ہے گئے گئے گئے ۔ مانو نہ مانو جان جہاں اعتیار ہے! ہم نیک و بدھضور کو سمجھائے جا کمی گ

مضمون پرمضمون لکھے جارہے ہیں اور بیانقین ہے کہ ہماری اس دادوفریاد سے ضرورخواب غفلت میں سوئے ہوئے کچھانسان تو بیدار ہوہی جا کیں گے اور اصلاح احوال کی طرف متوجہوں گے اور یکی مقدار ہم اپنے مشن میں کامیا لباکے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ وقسلیسل مین عبادی الشد کور و ما اکثر الناس ولو حوصت ہمومنین۔

## صحیح واعظین کامقام وکام بہت بلند ہے:-

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان واجب الاحترام اہل منبر علائے کرام کے مقام و کام کی منزلت کا یہاں مختصر بیان کر دیا جائے تا کہ وہ بر ضاور غبت پوری تند ہی کے ساتھ اپنے فرائض و و فطا کف کو انجام دیں تا کہ فلاح کونمین وعزت وارین حاصل کر سکیس مخفی ومستور ندرہے کہ ان باعمل اہل علم کی جواپی اصلاح کے بعد دیگر ابنا و نوع کی اصلاح احوال کا اہم فریضہ اپنے ڈمہ لیتے ہیں اور ان کوسی عقائد و اعمال کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئان کے عقائد کو مضبوط کر کے ان کو اعمال صالحہ بجالانے اور اعمال سید ہے اجتناب کرنے کی رغبت دلاتے ہیں۔ الغرض ہر طرح امر بالمعروف اور نمی عن الممکر کے فریضہ پر عمل کرتے ہیں آیات قرآنے وروایات معسومیہ ہیں بہت مرح و شاہ وار دہوئی ہے بیہال محض تیم کا '' بعض آیات وروایات شریفہ کی طرف اشار و کیا جاتا ہے۔ اشاد و ادر ہوئی ہے بیہال محضق تیم کا '' بعض آیات وروایات شریفہ کی طرف اشار و کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ و لشکن منکم املة یدعون اللی المحبور و یامرون بالمعروف وینہون عن الشاد قدرت و اولنک ہم المفلحون (سورۃ آل عمران ہے ،،ع م) ضروری ہے کہتم میں ہے ہیت ایک گروہ والیا ہوجود تو و تا کی المفلحون (سورۃ آل عمران ہے ،،ع م) ضروری ہے کہتم میں ہے ہیت ایک گروہ والیا ہوجود تو تا کی المفلحون (سورۃ آل عمران ہے کا کمران ہے ایک گرفت ایسا کروہ تی کا مرانی حاصل ایک گروہ والیا ہے بھی ایک آیت مبارکہ تی ایسے اوگوں کی جلالت قدر کوروش کرنے کے لیے گائی ہے۔

حضرت امام جعفرصادق عليه السام عمروى عقرمايا علمت المسيعت موابطون في الشعر الذي يلى الليس وعفاريته المنعوم نهم عن المخروج على ضعفا شيعتنا وعن ان يتسلط عليهم البليس و شيعته النواصب الافمن انتصب لذالك من شيعتنا كان افضل صمن جاهد الروم والتوك والخزر الف الف مرة لانه يدفع عن اديان مجينا وذالك يدفع عن اديان مجينا وذالك يدفع عن اديان مجينا

ہمارے شیعول کے علماء اس مرحد پرڈیرہ زن ہیں جو شیطان اور اس کے سرکش انصار واعوان ہے ملتی ہے وہ علماء شیطانوں اور ان کے بیر و کار خارجیوں و ناصیوں کو ہمارے کر ورشیعوں پر فروج کرنے کے اور ان پر مسلط ہونے ہے رو کتے ہیں آگاہ ہوکہ ہمارے (شیعہ) علماء ہے جو شخص اس مہم کو سرکرنے کے لیے سیدنہ پر ہموجائے وہ ترک و فرز کے کفارے جہاو کرنے والوں ہے ہزار در ہزار مرتبہ افضل واعلیٰ ہے کیونکہ بیر(عالم وین) ہمارے مول کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور وہ مجاہدان کے بدنوں کی حفاظت کرتا ہے اور جناب امام علی فقی علیہ السلام ہے مروی ہے ' لمو لا مسن بیسقی بعد غیبة قائم کم من العلماء ہاور جناب امام علی فقی علیہ اللہ ایس علیہ اللہ والمنقذ بن لفعفاء عباد اللہ المداعیس الب والمنقذ بن لفعفاء عباد اللہ

من شباك ابليس و مردته ومن فحناخ النواصب الذين يمسكون ازمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك السفينة سكانها لما يبقى احد الاارتد عن دين الله اولنك هم الافصلون عندالله عزوجل" فرمايا أكرقائم آل محم كفيبت كبرى كے بعد ايسے علماء كرام موجود نہ ہوتے جوآں جناب ؑ کی طرف لوگول کو دعوت دیتے ،آں جناب ؑ کے وجود ذی جود پر دلالت کرتے ان کے دین حق ہے دلائل رہائیہ کے ساتھ مدافعت کرتے کمزور بندگان خدا کوشیطانوں کے شکنجوں ہے اور ان ناصیع ںاورخارجیوں ( جو کمز ورشیعوں کے دلوں کی پاگ ڈورکواس طرح پکڑتے ہیں جس طرح کشتی ا ہے سوار وں کو پکڑتی ہے) کے دام تز دیر ہے نجات و چھٹکارا دلواتے ہیں تو ایک آ دی بھی ایساباتی ندر ہتا جودین البی ہے مزید نہ ہوجاتا پس بیلوگ خدا کے نز دیک افضل ہیں (منینة المریدازشہید ٹانی " ) پس اس دور پرفتن اور برآ شوب میں جو کچھ دین و دیانت موجود اور اسلام وایمان کے کچھآ خارمشہود ہیں یہ سب ا پیے علائے کرام ومتکلمین اسلام کے وجود ذی وجود کے بی برکات ہیں اس لیے بیدحضرات خداوند عالم كنزديك سبالوك إلى المفل إي الم جعفر صادق عليه السلام في رايت كي آنجاب في فرمايا کہ جس مخص کامطمع نظریہ ہو کہ اہل ایمان ہے نصاب وخوارج کا دفاع کرے اور ان کے اور ان کے ناقص العیار مذہب کے نقائص وعیوب نکال کرانہیں ذلیل وخوار کرے اورسر کارمحمد وآل محمیلیہم السلام کے مذہب حق کی صدافت وحقانیت کو ثابت کرے تو خداوند عالم ملائکہ جنت کامطمع نظر جنت میں اس کے لیے مکانات وقصور تغییر کرنا قرار دے دیتا ہے اوراس کی ہر ہر دلیل و ججت کے عوض جو وہ مخالفین پر قائم كرتا ہے خداوند عالم جنت ميں اس قدر ملائكدكواس كے مكانات وعمارات كى تقيير ميں لگاويتا ہے جن . کی تعدا دروئے زمین والے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے اور طاقت وراتنے ہیں کدان میں سے ایک فرشتہ سب زمینوں اور آسانوں کو اٹھا سکتا ہے اپس ایسے مجاہد عالم کے لیے جنت میں اس قدر نعمات ومحلات ي كد لا يعوف قدر ها الارب العلمين كدان كى جلالت قدر كالتي عرفان رب رحمن بى كوب. ( عمادالاسلام وغيره بحوالهاحسن الفوائد )

بكاؤا بكاء ك ثوابهائ بيال اس كے علاوہ بيں جوبل ازيں بيان ہو چکے ہيں۔

سب مبلغین ان کمالات کے مالک اور فضائل کے حامل نہیں ہوتے:
مخی ندر ہے کہ بیدہ مقام ہے کہ جہاں شیطان بعض اہل علم کے اقدام کو پھلادیتا ہے اور وہ شع و
ارشاد نیز بکا وَاہِکا کے گراں قدر تو و ب اور عالی قدر در جات کود کی کئل صالح کی اہمیت کونظرا نداز کردیت
ہیں اور اس طرح فریب نفس لئیم وشیطان رجیم یا خود فرجی یا فریب دہی کا شکاد ہو کر خسر ان مین میں مبتلا
ہوجاتا ہیں حالاتکہ بید حقیقت بختاج بیان نہیں ہے کہ ان مدارج ومراتب کا حصول بہت عقیدہ اور حس عمل
پر مخصر ہے بکی وجہ ہے کہ اس شرف عظیم کو حاصل کرنے والے ہمیشہ بہت قبل خوش قسمت افراد تی ہوتے
ہیں چنا نچے دھزت امام حس عسکری علیہ السلام ہے صفات علیاء میں جوایک طویل الذیل حدیث مردی
ہیں چنا نچے دھزت امام حس عسکری علیہ السلام ہے صفات علیاء میں جوایک طویل الذیل حدیث مردی
ہیں ہی آخر میں آپ فریاتے ہیں۔ و ذلک لایہ کون الا بعض فقهاء المشیعت لا جمیعهم
فان من یو کب من القبائح و الفواحش مراکب فسقتہ فقهاو العامة فلا تقبلوا منهم عنا

شيسنا ولا كرامة يعن إن ( فدكوره بالاصفات كي حامل ) صرف العض شيعة فقبها و بوت بين ندتمام

کیونکہان میں ہے جوان افعال ناشا کشتہ کاارتکاب کرے جونافیین کےعلاء کرتے ہیں تواہے اوگوں

ہے نہ ہمارا کو کی تھم قبول کرواور نہ حدیث اور نہ ہی وہ کسی عزت واحتر ام کے مستحق ہیں (تغییر صافی

صغ ۲۳)

آ تخضرت ملى الله عليه وآله وسلم سه دريافت كياجاتا ع د من حيسو المنساس بعد الانبياء نبيوں كے بعد تمام لوگوں بہتركون ع بخر مايا حيسار المعلماء باعمل الل علم يحرسائل نے عرض كياس شهر المنابس بعد البيس؟ شيطان كے بعد برترين خلائق كون ع بخر مايا! شهر از المعلماء برحمل الل علم (ايقاظ العلماء و تنبيه الامواء)

حضرت صادق عليه السلام فرماتي جي الشدالناس حسرة بوم القيامة عالم لم يعمل بعلم معلم بعد المارة على المارة ال

فضایت جو بروی تھی تو مصیبت بھی بروی ہے

#### واعظ میں کن صفات جلیلہ کا ہونا ضروری ہے:-

حقیقت الامرتوبیہ ہے کہ جس شخص میں وہ صفات جلیلہ موجود نہ ہوں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے بحوالہ مصباح الشریعی تفسیر صافی صفحہ ۳۰ پر مذکور ہیں تو اسے منبر رسول اور حمینی اسٹیج پر قدم ر کھنے اورلوگوں کو وعظ ونصیحت کرنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے آنجنا بے قرماتے ہیں۔

من لم ينسلخ من هواجسه ولم يتخلص من آفات نفسه وشهواته ولم يعزم الشيطان ولم يدخل في كنف الله وامان عصمته لم يصلح للامر بالمعروف وانهى عن المنكر لانه اذالمريكن بهذا الصفة فكل مااظهر بالبروتنسون انفسكم ويقال له ياخانن اتطالب خلقي بماخنت به نفسك وارخيت به عنانك

یعنی کوئی ہمی شخص جب تک اپنے وساوس نفسانیا ورنفس کے آفات و خیالات شہوانیہ ہے گاو ظامی شکرالے اور شیطان کو شکست دے کرخدا کی بناہ گاو اور امان میں داخل ندیم جائے ہاں وقت تک وہ امر بالمعروف اور نبی عن المنز کا فریشہ انجام دینے کی صلاحیت میں رکھتا۔ کیونکہ وہ جب تک ان صفحات کا حال ندہ وگاتو جو پھر بھی کے گاوہ اس کے برخلاف جمت ہوگا اور لوگ اس ہے فائدہ بھی حاصل نہیں کر حال ندہ وگاتو کو بھر بھی حاصل نہیں کر حیث ہونیز اس سے معافی کردیتے ہوئیز اس سے اسلاموش کردیتے ہوئیز اس سے در میں جانب اللہ کی کہا جاتا ہے او خائن اتو میری محلوق سے ان امور کی بجا آوری کا مطالبہ کرتا ہے در میں خود خیانت مجر مانہ کرتا ہے اور اپنے نفس کی لگام ڈھیلی چھوڑتا ہے۔'' و نعم ماقبل ہے

لاتىنىيە عن خلق و تىاتىي مثلىه عــاك عليك اذ افعلت عظيـم

ہم ذاکرین کی ذات کے بیں بلکہ ان کی بعض صفات کے مخالف ہیں ہم نے اپنے مشہور مضمون''حرمت غنااور اسلام'' میں داشگاف الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا ہاگر ہماری توی تیادت کا ایک پہیر علائے عظام ہیں تو اس کا دوسرا پہیر کذا کرین کرام ہیں ہمیں ندان

### حقیقی ذاکرین حسین کامقام بہت بلند ہے:-

اس میں کوئی شک نہیں کرفیقی ذاکہ کن جسیمن کا مقام برت باندے اور وہ گزت واحز ام کے مستحق میں اور ان کوقو می طلقوں میں بہت کرت اور وقعت کی نگاہ ہے و یکھا ہم جاتا ہے اور یہ فقیقت بھی فلا ہم ہے کہ ان کی بید عزت ومنزلت ان کے ذاتی کمالات اور محاسن کی بنا پرنہیں کی جاتی بلکہ محض ذاکر حسین ہونے کی وجہ ہے کی جاتی ہے کین ان حضرات کو بھی بیسوچنا جا ہے کہ ان کا منصب ومقام ان سے جن صفات وطالات کا متقاضی ہے آیا وواسے بورا کردہے ہیں؟

#### ع نەر چوگەتۇ كېرىر چوگىتم يەچىتان كېتك!

سیدالشہذ او کے میں دونے اور دلانے کی فضیات ہم اس مضمون کے ابتدائی حصد میں بالنفصیل بیان کر چکے ہیں جواحادیث سیدالشبد او کے مصائب پر بکایا ایکا کی فضیات کے بارے میں وار د ہوئی ہیں ان کی صدافت مسلم ہے جب یہ ممل اس قدر گران قیمت ہے تو ہمارے ان قابل احترام حضرات کو بھی تو سو چنا چاہیے کد آیا ان کا یہ میل خیر محض قربتدائی اللہ ہے؟ اور یہ جوفضائل ومصائب بیان کرتے ہیں آیا وہ محض رضائے الہی اور خوشنو دی خدااور رسول اور آئمہ بدی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کہیں ان کا مدعا صرف جلب منفعت اور کسب معیشت یا اپنے فضل و کمال کا اظہار اور ذاتی نام ونمود کا اعلان تو

نہیں ہے؟ ایسا تونہیں ہے کہ بید حضرات اس فن کو بغرض تجارت حاصل کر کے اس جنس گراں ما بیہ کو ڈیوں کے دام فروخت کررہے ہیں جس کا بین ثبوت اس سے ملتا ہے کہ وہ اپنی اس متاع فن کا مومنین سے اس طرح سودا کرتے ہیں جس طرح ایک تاجرا پی جنس کے بارے میں ردّ و بدل کرتا ہے پہلے اجرت مقرر کی جاتی ہے اور بعد میں معمولی کی ویش پراڑ ائی وجھڑا ہوتا ہے جیسا کہ روز مرد کا مشاہدہ شاہرہ۔

### ذا کرین کرام کی موجوده روش ورفتار پرتنقید:-

شیعوں کوسر کارسیدالشبذ اءے جو والہان عشق ومحبت ہے وہ اس جذبہ ہے اس قدر سرشار ہیں کہ جو مخص منبر پر آ کرسرکار کا نام لے وہ اس کی قدرومنزلت بھی کرتے ہیں اور بالعموم اس کے خیالات و نظریات کو تقید کے دائرہ سے بھی بالا سجھتے ہیں اور سخت سے سخت مواقع پر بھی ان کورو کنایا ان سے باز پرس کرنا خلاف ادب سمجها جاتا ہے ای غلط روش کا متیجہ ہے کہ اب حالت بیہ وگئی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی عالم دین ان حضرات کے بیان کر دہ واقعات پر تنقیدی تبعر ہ کردے تو ہوا سے تو بین مجالس کے متر ادف سجھتے ہیں اب ہمارے ذاکرین کراے کو چناچا ہے کہ کہیں و شیعوں کے اس طرزعمل سے ناجائز فائدوتو نہیں اٹھاتے ؟ حقیقت سے کہان حضرات نے اس یقین کی وجہ سے کہ وہ جو کچھ رطب و بابس بیان کر ویں ان سے کوئی باز پرس تو کرتانہیں اور نہ کوئی شخص ان کے کردار پر حرف گیری کرنے کی برسرِ منبر جراًت کرسکتا ہےا ہے اندر بلندصفات ذاکرین بیدا کرنے کی اہمیت کو بھی بالکل نظرانداز کر دیا ہےاور واقعات کی جانج پڑتال میں عرق ریزی کرنے کی ضرورت کومحسوس ہی نہیں کیا اورمحض عوام کورونے رلانے کی خاطر علمی اکتباب کی زحمتوں اور مشقتوں سے بیخے کے لیے بلا تامل سب ضعیف اور نا قابل واو ق روایات بلکہ من گھڑت واقعات کو بھی آ زادی ہے بیان کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ واقعات کر بلا اس کے تاج نہیں کہ سامعین کورلانے کے لیے ان میں کھھاضافہ کیا جائے اور نہ ہی سرکارمحد وآل محد کی ذوات قدى صفات كواس كى ضرورت ب كدان كے متعلق روايات فضائل ومصائب وخلاف واقعہ تفرف اورب جاحك واصلاح كى جائے۔

نیز اس مقام پران حضرات کواس امر پر بھی غور کرنا جا ہے کہ کہیں ان کے ممل ہے بیتو ظاہر نہیں

ہوتا کہ ذاکری نے ایک فن یا پیشہ کی حیثیت افتیار کر لی ہے کہ ہرایک ذاکر کواہے ہم پیشہ حضرات پر

فوقیت لے جانے اورا پنی امتیازی حیثیت قائم کرنے کا شوق اس صدتک دائم کیرہے کہ وہ بعض اوقات

ایسے برسروپا واقعات بھی بیان کر جاتا ہے کہ جن کے باخذ و مدرک کا سوائے اس کے اپنے نہا نخانہ

و ماغ کے کہیں نام ونشان بی نہیں بوتا آج واقعات کی جگہ اختر اعات و بدعات نے لے لی ہے؟ اگر یہ

حقائق ورست بیں تو پھرا یے حضرات کے لیے لیے فکر بیے کہ پھران کا بیٹل کی طرح واضل عبادت اور

یفعل کیوں کر تو اب آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ایسے اجرت اور من گھڑت واقعات اور

عناؤ سرود والے کام کو کیونکر کار خیر سمجھا جاسکتا ہے؟ اورا یے حضرات کو کیوں کر اجرعظیم کا مستحق تصور کیا

جاسکتا ہے؟ بھلا جس کام کی اجرت طے کر کے لے لی جائے جس عمل کا معاد ضدرو پیدگی صورت بیں

وصول کر لیا جائے ۔ اب اس پر ٹو اب بھی ٹل سکتا ہے؟ فیصا لکتم کیف قصحکمون؟

یافسوس ناک امر بھی اب کی مزید جوت کا امتحاج نہیں رہا کہ آج کل جالس عزاہ میں قصائد اور اور فی بیائی گیتوں کو بھی مراقی بلکہ نوحوں کو بھی جی طرز وں اور دھنوں پر پوسماجا تا ہے اس نے فلمی کا نوٹ اور ریڈیائی گیتوں کو بھی مات کر دیا ہے اور ان کی افادیت کو ختم کر کے مات کر دیا ہے اور ان کی افادیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے انکار ہوسکتا ہے آج کل یہ بجالس محفق تھیش دما فی کا آلہ کار بن کر روگئی ہے موشین کہتے ہیں کہ ذاکر بین نے اس رنگ میں رنگ دیا ہے اور ذاکر بین کہتے ہیں کہ موشین نے الی ہیں۔ ہیں بیروش افتا یا رکھ نے اب کون حق بجانب ہے؟ ہم یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ (مجاہدا عظم، ہم بر فرع ان مجالس میں کیا اصلاح ہوئی جا ہے ان میں کیا کیا خرابیاں ہیں جن کا از الد ضرور کی ہے؟ اس امرکی تفصیل ذیل میں ملاحظ فرما کیں۔

#### بهلی اصلاح اخلاص کی ضرورت اورا ہمیت:-

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ کوئی عمل ہو یا عبادت وہ اس وقت تک سیحے معنوں میں عبادت قرار نہیں پاتی جب تک اس میں خلوص نیت ند ہو۔ یعنی ضروری ہے کہ وہ عبادت ہرتتم کے دنیوی اغراض فاسدہ اور جذبے ریاوسمعہ سے منزاوم ہرااور قربتہ الی اللہ وخالصاً بوحہ اللہ ہوجیسا کمار شاوقدرت ہے۔ و صا امروالا ليعبد والله مخلصين له الدين.

(ټسوره بينه ۲۳۰)

ان لوگول کونیس تقم دیا گیا گراس بات کا که ده خلوص کے ساتھ خداد ندِ عالم کی عبادت و پرستش کریں۔ایک ادر مقام پرارشاد فرما تا ہے۔فسمن کان بوجو القاء ربه فلیعمل عملا صالعا و لا یشوک بعیادة ربه احدا، (پاس کبف ع۳) جوشن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا ظلبگار ہے اے جائے گئل صالح بجالا کے اورا پنے رب کی عبادت میں کی غیر کوشر یک قرار ندد ہے جناب پیغیر اسلام صلی الله علی و العالمون کلهم هلکی مسلی الله علی و العالمون کلهم هلکی الالعالمین و العالمون کلهم هلکی الالعالمین و العالمون کلهم هلکی الالعاملین و العالمون کلهم هلکی الا المخلصین و المخلصون علی خطر عظیم۔ الالعاملین و المعاملون کلهم هلکی الا المخلصین و المخلصون علی خطر عظیم۔ (اکبریت احم) تمام لوگ (افردی طور پر) ہلاک ہوجا کیں گے سوائے جائے والوں کے اور جائے والے بھی ہلاک ہوجا کیں ہاروقت خطرہ میں ہیں (کہ ودھر نیت و الماس میں فرق آل اور اور ایک کی اور آدون کی اور اور کی اور کا دیا ہی بلاک ہوجا کی ہارگنامین ہروقت خطرہ میں ہیں (کہ ودھر نیت و اطلاص میں فرق آل اور اور ایک کی اور آدون کی اور آلادی کی کی اور گنامین کی اور گنامین کی اور گنامین کی اور گنامین میں فرق آلادی کی کی اور آلادی کار کی کار آلادی کی کی کی کار گنامین کی اور گنامین کی کی کی کار کیا کی کار گنامین کی کی کار گنامین کی کار گنامین کی کار گنامین کی کی کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین کار گنامین کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین کی کار گنامین کی کار گنامین کار گنامین

اخلاص ہی وہ روح عمل وعبادت ہے کہ اس کی موجودگی میں عمل اتنا گراں قیمت بن جاتا ہے کہ
اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جاسکتی اوراس کے نہ ہونے کی صورت میں وہ عمل اتنا پست اور حقیر ہوجاتا
ہے کہ اس کی کوئی بھی قدرو قیمت باتی نہیں رہتی ہر عالم وعامل کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق سلوک کیا
جائے گا اوراس کے اخلاص کے موافق ہی اس کو سزایا جزادی جائے گی کیونکہ تمام جذبہ قربت واخلاص
میں برابر نہیں ہوتے ارشادر بانی ہے۔ صنعہ من بوید اللہ نیا و منکم من بوید الآخر ہے تم میں
میں برابر نہیں ہوتے ارشادر بانی ہے۔ صنعہ من بوید اللہ نیا و منکم من بوید الآخر ہے ہیں۔
سے کچھ وہ ہیں جو مل کر کے محض دنیا کے طلبگار ہیں اور پچھ وہ ہیں جو آخرت کے چاہے والے ہیں۔

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرمات بين - من تعلم علماء من علم الآخوة يويد به عسر صامن عبوض الدنيا لم يجدريع البحنة (مرائزانن اوريس طي عليه الرحمه) جوفض علوم ترت (علوم دينيه) مين سے كى علم كواس ليے حاصل كرے كداس كے ذريعے مال ومتاع دنيوى كو حاصل كرے كداس كذريعے مال ومتاع دنيوى كو حاصل كرے كذاس كذريعه مال ومتاع دنيوى كو حاصل كرے تو ايا شخص جنت كى خوشبو بھى نہ سؤگھ كے گا۔ قبل كيل يعسم ل عبلى شاكلته واضعا

الاعتمال بالنیات ، بنابری حقائق ان بجالس و محافل کے منعقد کرنے ، رو نے را انے کا واب اوران میں مال و منال خرج کرنے کی جزاای وقت بارگاہ رب العزت سے ملے گی کہ جب بیمل ہر تم کے ذاتی اغراض فاسدہ (جن کا تفصیلی ذکر ذیل میں آرہاہے) کی آلائش سے پاک وصاف اور محض خوشنو وی خداو رسول اور آئمہ حدی طاح کے ماصل کرنے کیلئے کیا جائے۔ ورنہ یکمل ایک کاغذی پھول ہوگا جس میں خوشہونہ ہوا یک جم ہوگا جس میں روح نہ ہواور ایک بے کار ڈھانچہ ہوگا جس میں حقیقت کی کوئی خونہ ہو۔

#### ايك تلخ حقيقت كااظهار:-/

اس تلخ حقیقت کا اظہارہم بڑے قبی دکھ وورد کے ساتھ کرنے پر مجبور ہیں کہ موجودہ دور میں کوالس و محافل کے اندرای اخلاص کی جنس گرانماییکا فقدان نظر آتا ہے اور پڑھے اور سنے نیز پڑھوانے والوں کی اکثریت کا داممن اس جو ہرآ بدارود ترخبوارے جی دکھائی ویتا ہے۔ الاحسن شساالسلہ و فیل مساهم ۔ چونکہ ہم نے ہا بیک جب براہ و کی کیا ہے اس لیے اگر جدائی تائج ختیقت کا اثبات اس دور میں دلائل و براہین کا تحان نہیں ہے کیونکہ میامر" آنجا کہ عمیاں است چہ حاجت بیان است "کا مصداق ہے مال البتہ چونکہ بعض انکار پسند طبائع والے لوگ کی واضح ہے واضح حقیقت کا بھی دلیل و بربان کے بغیر افرانہیں کرتے ہیں۔ وہ ہر ہرد کوئی پر ھاتو ابو ھائکہ مان کشم صاد قین پڑھتے ہیں۔ ان حضرات کی تحیین و خمیانیت کی خاطر ہم ذیل میں اپنے مدعا کے اثبات پر چند قر ائن و شواہد چیش کرے اے ثابت کرتے ہیں چونکہ بجالس کا قوام دوگر وہوں کے ساتھ ہے۔ ایک پڑھنے والا دوسرا سنے والا (منعقد کرنے والے ای گروہ میں شامل ہیں ) اور ہم نے بید دوئی کیا ہے کہ دوئوں گروہوں کی اورش ورفنار کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کرکے اپنی فی العمل ہے نہی واس ہے نہی واس ہے ابندا ہم ان دوئوں گروہوں کی روش ورفنار کا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کرکے اپنی فروٹوں کو فارت کرتے ہیں۔

## مجالس پڑھنے والے گروہ کی اکثریت کے اخلاص سے نہی دامن ہونے پر شواہد پنجگانہ

يبلاشابد:-

اس امر کے ثبوت میں کہ بالس خوال طبقہ کی اکثریت نعت اخلاص سے محروم ہے۔ سب سے پہ
اور پختہ شاہد عادل ہیہ ہے کہ بید حضرات مجالس دمحافل کی فیس طے کر کے پڑھتے ہیں اور جس شخص کو مبد
فیض ہے معمولی سا ذبحن رسا اور ملکہ عدل و انصاف ملا ہے وہ اس حقیقت میں ہرگز کسی حتم کا شک وشہ
نہیں کرسکنا کہ فیس طے کر کے بجالس پڑھنے والے شخص یا گروہ میں (قطع نظراس کی صلت وحرمت کے
اور سب بچھ تو ہوسکنا ہے۔ مگر اخلاص نہیں ہوسکنا اور اگر بیدو زروش سے داستی ترحقیقت بھی کسی دلیل کھانے ہے تو پھرکوئی بھی حقیقت ہو ہوسکنا ہے۔

وليس يصح في الاذهان شي اذا احتاج النهار الى الدليل

اس حقیقت کے اس قدر واضح و آشکار ہونے کے باوجود بھی ہم تیرعاً اس نعل شنیع کی ندمت میں چنداحادیث شریفہ میں پیش کئے دیتے ہیں۔

ليهلك من هلك عن بينة ويحيثي من حي عن بينة

(۱) حضرت امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں۔ من اراد المحدیث منفعة اللدنیا ا یکن له فی الاحرة نصیب و من اراد به الاحرة اعطاه الله حیو الدنیا والآخوة (اصو کافی) جوفض کمی دنیوی نفع وفائدہ کی خاطراحادیث حاصل کرے اسے آخرت میں پھھاجرو تواب نبید طے گا اور جوفض اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئیس حاصل کرے گا اسے خداوند عالم دنیا و آخرت خیروخو بی عطافر مائے گا۔

(۲) حضرت امام ثمر باقر عليه السلام فرماتے ہيں۔ لا تست الحسل الناس بنا فتفتقو ۔ ہمار۔
 ذريعه لوگوں كا مال نه كھاؤ۔ درنه فقيرو نادار ہو جاؤ گے (اصول كافى) بعض علماً محتققين نے اس حدے

شريف مين داروشده'' فقر'' ے دنيادآ خرت كافقر وفاقه مرادليا ب-

یعنی چونکداس پیبدی برکت نہیں ہوتی۔ لبذاد نیاجی ان لوگوں پر بالعموم فقروفاقہ مسلط رہتا ہے (جیسا کہ مشاہدہ بھی شاہد ہے) اور چونکہ اجرت یہاں وصول کرلی ہے اس لیے آخرت میں نیکیوں سے دامن خالی ہوگا (و ذلک ھو المحسو ان المهبین)

(۳) کتاب تحف العقول میں ایک طویل حدیث بروایت جناب مفضل بن محرحضرت صادق آل محمد علیدالسلام سے مروی ہے جس کا ضروری حصہ بیہے۔

وفرقة احبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصرواعن فعلنا بستا كلواالناس بنا فيملاء الله بطور نهم نارا ويسلط عليهم الجوع والعطش - بمار عنام أيوادُل كاليكردوووب جوبم عصب كرتا بهمار علام كوستنا بهمار عالعال كي بيروى بس كوتابى بحي نيس كرتا ( مريد سب يحواس ليحرنا ب ) تاكه بمار عذر ايد علوكول كامال بضم كر عفدا إيمال كول كاميث آش جهم عرب كواس ليحرنا بها كارتمار عذر ايد علوكول كامال بضم كر عفدا إيمال كول كاميث آش جهم عرب كادران برايول اور بياس ومساط كر محال العاد فالله عنه

آئمہ طاہرین کے اپنے مادھین کوعطیات دینے والے شبہ کا از الہ:

بعض جاہل یا متجابل اس مقام پر بیشہ چش کیا کرتے ہیں کہ اگر آل تھ کے ذریعہ دن کہ کا نا
منوع ہوتا اور مجالس خوانی پر فیس لین فعل فتیج تو پھر آئمہ طاہرین علیم السلام اپنے مادھین شعراء شل
فرزوق ، و کمیت ، وعمل خزائی و امثالہم رضوان اللہ علیم کو ان کے مدحیہ قصا کد انشاء کرنے پر عظیہ
بائے کشرور قم بائے و فیر ند دینے حالانکہ بیا مرتاریخی شواہد سے تابت ہے جس کا انکار ممکن نہیں '
باشحیق آئمہ معصومین علیم السلام مرشہ خوانوں اور ذاکرین کی مدح و ثناء فر مایا کرتے ہے اور انہیں
خلعت فاخرہ واشیاء نفیہ ما اسلام مرشہ خوانوں اور ذاکرین کی مدح وثناء فر مایا کرتے ہے اور انہیں
خلعت فاخرہ واشیاء نفیہ اور کشر درہم و دینار عطاکیا کرتے تھے ۔ لبندا ذاکری کا معاوضہ لیمنا اور دینا
وزنوں جائز وطال ہیں ۔ اس شبہ کا جواب بالکل واضح وال تک ہے کیونکہ جہاں آئمہ اطہار کا اپنہ مرگز
وشعراء کرام میمیلے فیس اور اجرت طے کرکے یہ قصائد پڑھتے تھے یا یہ کہ انہوں نے اپنی

قصيده خوانی اور مدح سرائی اينے ليے ذريعه معاش بناليا تھااور جب تک بيامر ثابت نه کيا جائے او اس کا اثبات قیامت تک ممکن نہیں ہے(انشہ) بلکہ اس کے برعکس پیر بات ٹابت ہے کہ وہ مادھین حضرات بدقصا ئدواشعارا بني جان كوشيلي يرركه كرمحض حق كے احقاق اور باطل كے ابطال غرضيكہ اعلائے کلمہ حق اور خوشنو دی خدا اور رسول و رضائے آئمہ بدی " حاصل کرنے کے لیے انشاء کرتے اور پڑھتے تھے جیسا کدان کی سیرت وکردار کے مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت الم نشرح ہوتی ہے کہ جب آئمُداطبار ً ان کوصلہ و جائز ہ عطافر ماتے تھے تو وہ اس کے قبول کرنے میں عذر ومعذرت اور پس و پیش کرتے ہوئے عرض کرتے کہ ہم نے پیاکام کسی و نیوی انعام واکرام کے طبع و لا کچ <u>ک</u> ماتحت انجام نہیں دیا تکر آئمہ طاہرین کے تکم اور اصرارے مجبور ہوکر قبول کر لیتے تھے اور بعض بایر ہمدا ہے اباوا نکار پرمصرر ہتے تھے چنا نچے رسالدنھر ۃ الذاکرین ( جو کہذ اکرین کی بے جاحمایت میں لکھا گیا ہے) کے صفحہ ۵۸ ہے لے کر صفحہ ۲۳ تک بذیل عنوان'' ورذ کر عطیات آئمہ طاہرین برائے شعرا ہوا کرین میں اس تھے کے متعدد والعات درج میں اس سلسلہ کا آخری واقعہ بیلکھا ہے '' کمیت شاعر نے جب قصیدہ ہاشمیہ پڑھا تو عبداللہ بن حسن نے اس کو چار ہزار درہم کی زمین کا قبالہ لکھ دیا۔ آخر جب اس نے زمین کوقبول نہ کیا تو پھر حضرت عبداللہ نے ایک چمڑے کا کپڑ ااٹھا ب اوراس کے جاروں گوشے لڑکوں کے ہاتھ میں دیئے اور بنی ہاشم کے گھروں میں گردش کی اور کہا بی ہاشم! میرکمیت شاعر ہے جس نے تمہاری شان میں اس وقت قصیدہ لکھا ہے جب کہ لوگ تمہارے فضائل کے ذکر ہے سکوت کر چکے ہیں اور جس نے اپنا خون جنی امیہ کے نز دیکے معرض خطر میں ڈال د یا پس جو پچهمکن ہو سکے اس کوصلہ دوتو بنی ہاشم جو پچهمکن ہوتا تضادرہم ودیناراس جلعہ یوست میں ڈالتے جاتے تھے پھر ہاشمی عورتوں کوخبر کی گئی۔ان ہے بھی جو کچھ ہوسکا انہوں نے عطا کیاحتیٰ کہ ا پنے زیورات بھی اتارا تارکراس کے دامن میں ڈال دیئے۔ یہاں تک کہ کمیت کے لیے ایک لاکھ درہم جمع ہو گیااور پھر بھی کہا۔اے کمیت ہم جھھ ہے معذرت جا ہتے ہیں۔ہم دشمنوں کی دولت کے ز مانے میں ہیں ہم نے جو پچھ جمع کیا ہے وہ بہت کم ہے حتیٰ کدس میں مخدرات کے زیور بھی شامل

ہیں جیسا کرتو و کیے رہا ہے اس میں سے اپنی اپنے زمانے میں استفانت کرتو کمیت نے کہا میر ب ماں باپ آپ حضرات پر قربان ہوں آپ نے جو پکھ عطافر مایا وہ بہت زیادہ ہے اور میری غرض تو تمہاری مدح سے اللہ اور رسول کی رضامندی ہے میں تجھ سے نہیں لیتا بیسب پکھان کے صاحبوں کو واپس کر دو۔ حضرت عبداللہ نے ہر چند کوشش فرمائی کین اس نے قبول نہ کیا (نصرة الذاکرین صفحہ ۲۳، ۲۳ طبع لائلیور)

اب باانصاف ناظرین فرما کمی کداس داقعہ سے ان تاجران خون حسین کی تر دید ہوتی ہے یا تا ئید؟ جواہل ایمان کی عورتوں کے زیورات تو کبادہ تو کہتے ہیں خودا پنی عورتیں بھی فروخت کرنا پڑی تو کروگر ہماری مقررہ فیس میں کی ندکروا یک اور منبر کے اجارہ دار لکھتے ہیں ۔''اگر کوئی شخص بخوشی بطور نذرانہ ندد ہے تو بطور جرانہ وصول کیا جائے''

( ذا کری کاشری مقیام صفحه ۲۵ سبحان الله ) دین کے ایسے بی تا چول کے متحالی آقیاں کے کہا کے لیے گا کا کے بی شخ حرم ہے جو چرا کر ﷺ کھا تا ہے گلیم بوذر \* وراق اولیں و جاور زبر آء

ایک صاحب نے مند مانگا معاوضہ لینے کے جوازی جناب دعبل خزائی کا واقعہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے امام رضا ہے ' حضرت کا پہنا ہوا جب' طلب کیا تھا اور حضرت نے دیا تھا ( ذاکری کا شری مقام صفحہ ۳۹ ) اسے کہتے ہیں ' المغریب یہ بعضیت بکل حشیش ' ' یعنی ذوج کو تھے کا سہارااس واقعہ کی اصل حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جناب وعبل کے مشہور مرثیہ ( مدارس آیا ت ضاحہ من تلاوۃ ، ومنزل وحی مقفر العرصات ) پر امام عالی مقام نے درہم و دینار کی تھیلی پیش کی اور عبل نے بڑے کی ویشن کے بعدا ہے تبول کیا تو اس نے بحض تیز ک و تیمن کے طور پر امام سے ان کے جسم اقدس ہے می شدہ کرتہ ( بروایتے جب ) طلب کیا اور امام نے مرحمت فرمادیا اور جب اہل تم کواس کرتے کاعلم ہوا تو بھاری قیمت اور کرکے اس کی دھجیاں بطور تیرک وعبل سے خرید لیں ایک

روایت کے مطابق امام نے اس پیرائن میں ہزارات میں ہررات ایک ہزار رکعت پڑھی تھی اور ہزار فعت کرے اور ختم قرآن کیا تھا۔ (منتمی الا مال ج صفحہ ۵ سے ورنہ نہ تو وعمل کا بیارادہ تھا کہ اے فروخت کرے اور نہ بی وہ کرتہ فی نفسہ اتنا قیمتی تھا بہ کہنا کہ جناب وعمل نے اسے قیمتی سمجھ کراور بغرض فروخت حاصل کیا تھا بہ جناب وعمل کے خلوص نیت پرنہایت رکیکے تملہ ہے۔ انما الا عمال بالنیات ای طرح قم کے موضین نے وعمل کے وہ وس ہزار ورہم جن پر جناب امام علیہ السلام کا اسم گرای کندہ تھا ایک لاکھ درہم ہوگئے درہم میں خرید لیے بعنی ایک ورہم کے عوض وی ورہم اس طرح وعمل کے ایک لاکھ درہم ہوگئے (منتھی الا مال ج۔ اصفحہ ۵ س)

#### اتنى كابت تقى جصافسانه كرديا

اس واقعہ سے بیکہاں ثابت ہوتا ہے کہ مولوی یا ذاکر یا شاعر کے لیے مدح ومرثیہ خوانی سے پہلے معاوضہ طے کرنا جائز ہے؟؟ ان بود ہے اور کمزور سہاروں کوان لوگوں نے اجتہاد کے رنگ میں چیش کیا ہے'' ذاکری کی اجرب اجتہادی نقط نظر ہے'' ا

9

دو صد لعنت بریں اجتہاد باد ان لوگوں کی حالت بڑی قابل رحم ہے جو · لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں

جہاں بھی عطائے آئمہ کے واقعات درج میں وہاں بیتھا کُل بھی ساتھ ندکور ہیں

(81)

### مجالس ومحافل پرنذرانہ لینے کے جواز کاطریقہ:-

ندکورہ بالاحقائق سے داضح وآشکار ہوتا ہے کہ جورقم طے سے بغیر ملے اس کے لینے میں ہرگز کوئی شرعی اشکال نہیں ہے بلکہ بالکل مشروع اور جائز ہے جیسا کہ حصرت امام جعفرصادق علیدالسلام سے منقول ہے فرمایالاتشار طائم اؤخذ مااعطیت پہلے فیس طے ندکرو (بلکہ قربتدالی اللہ پڑھوہاں) بعد میں جو پچھتم ہیں دیا جائے اے لو (افریخ الاحزان الله علی الاحزان کے جوازی تا ئید کرتی ہے اور علائے کرام کی سختین انین بھی بھی ہے اور کی طریقہ نماز پڑھانے واڈان دینے یادیگر واجبات عینیہ و کفائیہ یاامور مستجد بجالا نے اور اس سلسلہ میں بچھ لینے دینے میں جاری و ساری ہے اور ان امور کی صلیت کا واحد طریقہ بھی ہے کہ ان امور شرعیہ کا انجام دینے والے نہ پہلے اجرت طے کریں اور نہ بخرض تخصیل اجرت ان امور کو بجالا تمیں بلکہ وہ اقتصد قربت ان وظائف کو انجام دیں اور کوئی جماعت یا بعض افر ادان کی بچھ خدمت قربت الی الله کردیں والے نظر خبیر پریہ حقیقت خدمت قربت الی الله کردیں والے کا خربیر پریہ حقیقت خدمت قربت الی الله کردیں والے معلی الی کتب فقہ پر نگاہ کرنے والے ناظر خبیر پریہ حقیقت خلی و مستورنییں ہے اگر مجلس خواں دھنرات بھی ای طرح کریں تو چشم ماروش و ول ماشاد ور ندان و رائع ماما ور معاش کی صلیت اور ان مکاسب کا جواز محل کلام ہے اور اگر بالکل حرام نہیں تو کم از کم علماء کرام اور موازن کی صلیت ابلویت علیجم السلام کے قطعا شایان شان نہیں ہے۔

sibtain.co ايك اورشه كالزالم

بعض کم تعلیم یافتہ ملالوگوں کو کم اوکر نے گے لیے بڑے خطراق سے بید سند پیش کیا کرتے ہیں کہ صرف واجبات پر اجرت لیما حرام ہے ند متحبات پر اور چونکہ جبس عزاا کیک متحب امر ہے ابنداس پر اجرت لیما جرت لیما جرام ہے اضافہ معلومات کی خاطر عرض ہے کہ بعض ستحبات پر بھی اجرت لیما حرام ہے بھی اجرت لیما حرام ہے بھی افتان کہنے اور نماز باجماعت پڑھانے پر چنانچہ کتاب من الا پحضر والفقیہ باب قضا بیس بروایت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیا اسلام سے مروی ہے فرمایا لا بسصلسی محملف من بروایت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیا اسلام سے مروی ہے فرمایا لا بسصلسی محملف من اور لوگوں کو نماز پڑھا تا ہے اس کی اقتدار میں نماز ند پڑھی جائے اور ند بی اس کی شہادت قبول کی اور لوگوں کو نماز پڑھا تا ہے اس کی اقتدار میں نماز ند پڑھی جائے اور ند بی اس کی شہادت قبول کی مقدم سے نقل کیا ہے جوانجی ذوات قادسے ذاکر کے حصل ہے بیاس طویل مدیث کا نگرائیں بوتیند یبالا دکام اور فرون کانی و فیرو میں اجرات کا تدریح حصل ہے بیاس طویل مدیث کا نظرائیں بوتیند یبالا دکام اور فرون کانی و فیرو میں اجرات کا تدریح حصل نے دو کہ میں عمان ہو لا صحبہ او آفت میں الفہم و بیات پرد کیک تملد کیا ہے (افرائدا کرین صفح و کے میں عمان ہو لا صحبہ او آفت میں الفہم السفیم (مند فنی عز)

جناب زير بن امام زين العابدين عليه السلام النيخة باء كرام كسلم سند حدوايت كرتي بيل كدايكة وى حضرت امير المونين كي فدمت مين حاضر بوااور كبايا امير المونين والمله انى احبك فقال له ولكن ابغضك قال ولم وقال لانك تبغى في الاذان اجرة وتاخذ على تعليم المقرآن اجرا وسسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول من اخذ على تعليم الفرآن اجراكان خطريوم القيمة (حدائل ناظره)

یاامیرالمومنین مین بخدامیں آپ ہے محبت کرتا ہوں ۔ آئجناب نے فر مایا! لیکن میں تم کو برا ہجھتا ہوں اور تجھ سے بغض رکھتا ہوں اس نے عرض کیا ایسا کیوں ہے؟ فر مایا اس لیے کہ تو اذان اور تعلیم القرآن پراجرت لیتا ہے اور میں نے جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہے کہ جو محض تعلیم القرآن پراجرت لیتا ہے۔ بروز قیامت وہی (اجرت) اس کا حصہ ہوگی ۔ (اس دن اسے کوئی اجرو ثواب نہیں ملے گا) اس حدیث شریف میں ارباب عقل وگر کے لیے لی قرریہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک آدمی کو باوجوداس کے ادعائے محبت ومؤدت کے اس وجہ سے اپنادشمن قرار دے رہے ہیں کہ
وہ اذان کہنے اور قرآن پڑھانے پر اجرت لیتا ہے تو کیا آنجناب اس شخص سے مجبت کر سکتے ہیں جوخود
آپ کے فضائل اور آپ کے فرزندار جمند کے مصائب بیان کرنے پر فقط اجرت ہی نہیں لیتا بلکہ مستقل
طور پر اسے اپنا پیشہ قرار دے کراہے ذراجہ معاش بناتا ہے اور مزید برآں فیس ہیں معمولی کی بیشی پر
مرنے اور مارنے پرآمادہ ہوجاتا ہے۔ بع

#### صلائے عام ب یاران نکتہ دال کے لیے

اگرآئم اطبار نے قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کی ہے تو یہ چیزے دیگر ہے ان پڑھانے والوں نے بھی اجرت طے نہیں کی تھی اور جو بچھا شکال ہے وہ اس طے کرنے میں ہے بات کہاں ہے کہاں نکل گئی۔ اس بات کا تذکرہ ہور ہاتھا کہ آئمہ طاہر ین شعراء کرام اور اپنے مدح کنندگان کوعطایا کثیرہ سے نواز تے تھے ہم نے واضح کر دیا کہ وہ اجرت طے کر کنبیں پڑھتے تھے بلکدا سے عبادت بجھ کر قربتہ الی اللہ انجام دیے تھے کہاان کو کول کا کروار اور کہا جکل کے کس نوال کروہ کی روش ورفرار آج کل کے کس نوال کروہ کی روش ورفرار آج کل کے کس نوال کروہ کی روش ورفرار آج کل کے کس نوال کروہ کی روش ورفرار آج کل تھے کہا نوال کروہ کی روش ورفرار آج کل تھے کہا نوال کروہ کی ہوئی دو اور کی جاتے ہیں ہے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس تم کے بعض واقعات بوٹ کے باتے جی ۔ جیسا کہ اس تم کے بعض واقعات بیں۔ جیسا کہ اس تم کے بعض واقعات بیں۔

الل انصاف بتائیں کدا پیے اوگوں کو شعراء اہل بیت کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ چہ نسبت فاک رابا عالم پاک اور اس روش در فقار کالازی نتیجہ ہے کہ آج کل سوائے بعض متمولین کے دیگر غربا بلکہ متوسط طبقہ بھی مشہور واعظین اور نامور ذاکرین کی مجالس کرانے ہے مخروم ہی رہتا ہے اور اس طرح پڑھنے والے جناب امام جعفر صادق کے اس تہدید کی زدیس آجاتے ہیں و صن العلماء من بری ان بسط مع المعلم عند ذوی المنسروة والنسرف و لا بری فی المساکین و ضعافذاک فی اللہ درک الشالث من النار (خصال شخصاد ق) بعض المال علم المیہ جو جاتے ہیں کہ

ا پے علم وفضل سے فقط ارباب مال و دولت کو ہی فائدہ پہنچا کیں اور وہ غربا و مساکین کو اپنے علمی فیوض سے محروم رکھتے ہیں ایسے لوگ جہنم کے تیسر سے طبقہ میں گے۔ (اعاد نااللہ مند) مگر بایں ہمہ خود فرجی ایا قوم فرجی کا بیدعالم ہے کہ من مجی اوا بکی والی اعاد بیث فضیات کو اپنے او پر منطبق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مجالس پڑھ کے جنت میں گھر تقمیر کررہے ہیں یا لسل عب جب دنیا میں اجرت طے کر کے موشین سے نفذ وصول کر لی تو پھر اب آخرت میں فعدا سے اجر و ثو اب حاصل کرنے کا کیا استحقاق باتی روجا تا ہے ؟

### طريقه!!

جم نے چونکہ فدکورہ بالا بیان میں پیشماز اوراؤان پراجرت لینے کی حرمت کا تذکر ہ کرتے ہوئے

سیٹابت کیا ہے کہ یہ کہنا فاظ ہے کہ صرف واجبات پراجرت لینا حرام ہے بلکہ بعض سخبات پر بھی اجرت

لینا حرام ہے جم نے پر کہن بھی نہیں تکھا کہ چونکہ ان سخبات پراجرت لیں حرام ہے البغراؤاکری کی

اجرت لینا بھی حرام ہے ' لیکن ایک مدی تھم وضل نے اے ہماری اجبتا وی فلظی قرار دے کرا ہے قیاس
مع الفارق قرار دیا ہے اور پھر برعم خویش میو فرق بیان کیا ہے کہ نماز جس واجب قربتہ الی اللہ اوراؤان میں
سنت قربتہ الی اللہ کی نیت ضروری ہے گر ذاکری میں نہ واجب قربتہ الی اللہ کی نیت شرط ہے ور نہ سنت
قربتہ الی اللہ کی نیت ضروری ہے گر ذاکری میں نہ واجب قربتہ الی اللہ کی نیت شرط ہے در نہ سنت
مواکہ جس چیز (مجلس عزا) کوقوم نہ صرف عبادت بلکہ بہترین عبادت معمولی ڈین معلومات رکھنے والے
نے بیک جنبش قلم عبادت ہونے سے خارج کر دیا ہے کیونکہ میہ بات معمولی ڈین معلومات رکھنے والے
نے بیک جنبش قلم عبادت ہونے سے خارج کر دیا ہے کیونکہ میہ بات معمولی ڈین معلومات رکھنے والے
بھی عبادات اور معاملات
میں ماب الا شیاز ہے ۔ لبنداا گرمجلس عزامیں قصد قربت شرطنیس ہے تو پھر عبادت ہی خبیس ہے۔
میں ماب الا شیاز ہے ۔ لبنداا گرمجلس عزامیں قصد قربت شرطنیس ہے تو پھر عبادت بھی خبیس ہے۔
ان اللہ و انا اللہ و رانا اللہ و

نے اصولت محکم آید نے فروع شرم بایداز خداواز رسول

#### تنبيه:-

اگر بالفرض اس طرح طے کر کے مجالس پڑھنے کی اجرت کو جائز بھی مان لیا جائے جیسا کہ بعض علائے کرام نے تھینچ تان کراہے جائز قرار دیا ہے تاہم اس سے بیتو ٹابت نیس ہوتا کہ ایسا کرنے والوں کوآخرت میں اجروثو اب بھی ملے گا بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ میہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح جورقم حاصل ہوگی د وحلال متصور ہوگی وہس (والنفضل یشنی اخو فند ہو جیداً)

#### ایک ایراد کاجواب:-

بعض حضرات اپنی پوزیشن صاف کرنے کی بجائے الزامی طور پر بیے کہدکراپنی گلوخلاصی کرانے کی

اکام کوشش کیا کرتے ہیں کہ اگر مجالس سیدالشبد او پراجرت لینا جا رَنبیں ہے تو مدرسین حضرات علوم

دیدیہ کی تعلیم و تدریس پر کیوں مشاہرہ لینے ہیں۔ اس کے متعلق جوابا عرض ہے کہ ہرا بیک مدرس کی اپنی

شری تکلیف ہے کوئی جورت ہے تو کوئی مقالداور کوئی تھا جہاں تک جاری داات کا تعلق ہے ہم جولیل
مشاہرہ لیتے ہیں۔ وہ نہ علوم دیدیہ کی تدریس پر ہے اور نہ علوم آلیہ ومقدمیہ کی تعلیم پر! بلکہ دومقاصد کے
ماتھت لیتے ہیں۔ ایک دارالعلوم کے ظم وستی کو بحال رکھنے پردومرا بعض کت منطق اور فلسفہ پڑھانے پر
جن کا شاری نہ کھنے میں علوم آلیہ ہیں ہی نہیں ہوتا۔ کیمالا یہ حقی علی اہل النظر۔

### ایک اورا براد کا جواب:-

تبذیب الاحکام اور فروع کافی میں مروی ہے کہ امام جعفر صابِ ت فرمایا میرے والد حضرت امام محمر باقر علیہ السام مے مجھے وعیت فرمائی کہ میرے مال سے اتنا اتنا ان اوحہ پڑھنے والیوں کے لیے وقت کر وجومیر انوحہ دس سال تک ایام متی میں پڑھتی رہیں اس سے نوحہ گروں کی اجرت کا جواز ظاہر ہے اس کا جواب واضح ہے کہ اس روایت میں بیتو کہیں بھی غذکور نہیں کہ ان نوحہ پڑھنے والیوں نے امام سے اجرت طے کی تھی بلکہ اس کا صاف وسادہ مغہوم ہیہ ہے کہ وہ قربتہ الی اللہ امام پر ماتم ونوحہ کریں اور امام قربتہ الی اللہ ان کی بچے خدمت کرویں اور اس امر کے جواز میں کی کوجی کوئی کالم نہیں ہے۔ یا سعد الابل؟؟

### ايك عجيب ابله فريبي كاازاله:-

ایک صاحب جو ذاتی قیاسات کا تانابانا بنے اور ابلہ فر ہی کرنے میں کوئی ٹائی نہیں رکھتے تحریر فرماتے ہیں۔ البنداوہ علاء و ذاکرین جو ذکر ابلیت علیم السلام کا بدلہ آخرت میں خدا پر چھوڑتے ہیں اور اپنی تعلیف وصعوبت کا بدلہ بانی مجلس سے طے کرتے ہیں بانی مجالس جو پچھ دیتا ہے اور ذاکر مجلس جو پچھ لیتا ہے مید دونوں ہی تکلیف ومشقت کا صلہ بچھتے ہیں اور آخرت میں خدا ہی سے تو اب عظیم اور شفاعت معصومین علیم السلام کے امید وار ہیں۔

ذاکری کاشری مقام ع وی قبل بھی کرے ہے وہی لے ثواب النا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی آبلہ فریجی ہوسکتی ہے کہ یہال دندیا میں اجرت طے کر کے وصول کری جائے اور پھراس کے بدلے میں ثواب آخرت اور شفاعت معصومین کی امید بھی رکھی جائے ع

دل کے خوش رکھنے کو غالب سے خیال اچھا ہے

باقی ربی ہے بات کر معاوضہ تکایف وضعوب کالیاجاتا ہے پر سے اور پڑھانے والے ہر دواچھی طرح جانتے میں کدوعوت دیتے دفت ہے چک چکا واور مول بھاؤ ذاکری اورمجلس خوانی پر کیا جاتا ہے۔ یا تکلیف اور صعوبت سفر پر؟

ع آنجا کہ عمیاں است چہ حاجت بیان است اگر ذاکری اورمجلس خوانی پیش نظر نہ ہوتو دو دو چار چار سور و پیدتو بجائے خو داگر بیلوگ ہزار ہار بھی صعوبات سفر بر داشت کریں تو کوئی مومن ایک چیر بھی ان کو پیش نہ کرے۔ آز مائے جس کا جی جا ہے!!

ببركيف

ازشگر فیبائے ایں قرآں فروش دیدہ ام روح الامین رادرخردش

### اثبات مدعا پردوسراشامد:-

اس بات کادوسرا شاہد صادق ہے کہ مجالس پڑھنے والوں کی اکثریت نعت اخلاص ہے محروم ہے یہ ہے کہ وہ اپنی مجالس ومحافل خوانی میں خدااور رسول کی شریعت مقدسہ کے نقاضوں کونظر انداز کر کے مخلوق کی خوشنودی ورضا جوئی کومقدم بیجیتے ہیں اور اس بات کا تطعی ثبوت یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں پہلے میں وال کرتے ہیں کہ اس مقام کی پلک کس موضوع اور مضمون کوزیادہ پسند کرتی ہے۔ آیا قلعہ خیبر کے اکھاڑنے کو یا مرحب وعشر کے پچھاڑنے کو یا بعض منافقین کی ورگت بنانے کو یا پھر کسی اور مولوی یا ذاكركى ندمت كرنے كوغرضيكدوه يبلك (اور بالخصوص بانى مجلس) كے اشارون يرقص ممبرى كرنے ميں ا بني كاميالي وكامراني كاراز يوشيده بجحة جي ان كى بلاجائے كدان كامقام اورشر كى وظيفه وكام كيا ہے؟ پلک کی اصلاح احوال کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عامتدالناس کس روحانی مرض میں جتلا ہیں؟ اوراس كابداواكيا ہےاورخدااوررسول وآئمہ بدئ كے تقاضے كيا بي؟ حالا لكدا كروہ فقط اس ايك اصول کواپنالیتے کہ منشا خداوندی کے مطابق پڑھنا ہے اور اس کی رضا ہوئی وخوشنوری کو ملز نظر رکھنا ہے تو وہ پھر ہرروزی پبلک کے منے نقاضوں ہے آ زاد ہوجاتے۔ کیونکہ خدا کا منثامکان وزمان کے بدلنے سے بدلا تبين كرتار حلال محمد كلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة (ارثاد صادتی اصول کافی ) ان کی اس روش ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاوگ بادیان مسلک یقین وراہبران دین مبین بیں بلکہ را ہرنان ایمان ودین ہیں۔ جناب صادق علیا اسلام فرماتے ہیں۔

المدنب اداء والمعالم طبیب فاذار ائیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه فا تَهموہ علیٰ دینکم لیعنی دنیاا یک مرض ہے اور عالم اس کا طبیب ومعالج لیکن جب تم دیجھو کہ طبیب خود مرض کواپئی طرف تھینچ رہا ہے تو اس کواپنے دین کے معاملہ میں متہم مجھو (اس پر اعتاد نہ کرو) نیز حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام فرماتے ہیں کہ خداوند نہالم نے حضرت داؤ دعلی نبینا وآلہ وعلیدالسلام کووجی فرمائی۔

لا تبجعل بينسى و بينك عالما مفتوناً بدنيا فيصد ك من طريق محبتى فان اولئك قطاع طريق عبمادى المريدين ان ادنى ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة

مناجاتي من قلوبهم ـ

اے داؤڈ! میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسط قر ارند دوجود نیا پر فریفتہ ہے درند وہ تہیں میری محبت کے راستے ہے روک دے گا کیونکد ایسے لوگ میرے ان بندوں کے راہزن ہیں جو میری بارگاہ میں بازیا لی کا اراد ورکھتے ہیں میں کم از کم ان کے ساتھ جوسلوک کرتا ہوں وہ یہ ہے کدان کے دلوں سے اپنی مناجات کی لذت سلب کر لیتا ہوں (اصول کافی) اور بیسب نتیجہ ہے اس بات کا کدا یسے لوگوں کے دلوں میں خداوند عالم کی عظمت و جلالت کا نقش اجا گرفیس ہے اور وہ اپنے نفع و نقصان کا مالک خدا کے منان کوئیس مجھتے بلکہ عزت و ذلت اور نفع و نقصان کا مالک اپنے جیے انسان ضعیف البنیان کو تصور کرتے ہیں جس کے متعلق جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں

لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حيوة ولا نشورا

كەانسان نداپنے نفع كامالك ہے ندنقصان كالشموت كاشد حيات كا اور ندم نے كے بعد دوبارہ

# sibtain.com

ایل خوشی نہ آئے نہ اپی خوشی ہلے

ایسے کمزورہ ناتواں انسان کوخوش کرنے کی خاطر خالق دو جہاں خدائے رحمٰن کو ناراض کر کے اس کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت و جہالت ہو بھتی ہے؟ ارشاد قدرت ہے۔

ان الدين يكتمون ماانزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . (سوره يترة پ٣٤٣)

جولوگ اس کو چھپاتے ہیں جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ہم نازل کر پچکے ہیں۔ بعد اس کے کہ ہم نے کل آ دمیوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے یقیناً انہیں پراللہ لعنت کرتا ہے اور انہی پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں (ترجمہ مقبولؓ) اگر ان لوگوں کے دلوں میں عظمت خداوندی کا کوئی تصور ہوتا اور وہ اس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے بجالس پڑھتے تو پیر کنلوق کواس قدرا ہمیت نہ دیتے سیدالموحدین حضرت امیرالمونین علیہ السلام فرہاتے ہیں۔ اذا اعسظم المحالق صغوا المصحلوق ۔ جب خدا کی عظمت دلوں میں جاگزیں ہوجائے تو پیر کلوش حقیر وصغیر معلوم ہوتی ہے ( نیج البلاغہ ) گرآ ہ رج۔

> بنول سے تھھ کو امیدیں ندا سے نوامیدی مجھے بتا تو سمی اور آذری کیا ہے؟

جن لوگوں کی اپنی کمزوری اعتقاد وامیمان کا بید عالم ہمو وہ دوسروں کونؤ حیدایز دی ونؤ کل علی اللّه رغبت الی الآخر ة اور زحد فی الد نیااصول دین کی در تنگی اور فروع دین کی پختگی کی کیا خاک تلقین کریں گے؟

# آن فویشن گم دست کر دربیری کند؟ تیسراشامد:- Sibtain.com

اس دوی کے اثبات پر تیمراقرینداور شاہدیہ ہے کداس گردہ کی اکثریت اس وحانی مرض میں مبتلا ہے کدہ برخم خویش اپنی مجلس کو کامیاب بنانے اور دوسرے پڑھنے والول کے اثر ورسوخ کو کم کرنے کے لیے برطان کی تو بین و تذکیل کرتے ہیں اوران کی ذات وصفات میں طعن تشفیع کرتے عیب جوئی گلہ گوئی تہمت تراثی اور افتر اپر دازی ایسے تقیین جرائم اور گنابان کیبر و کا ارتکاب کرتے ہیں عالانکہ جہاں تک ذات کا تعلق ہے اس کی حقیقت و نیوی تعارف و تنا کرے زیادہ کی چیمی نہیں ۔ افری نجات یا بارگاہ ایز وی میں قرب حاصل کرنے کا معیار تقوی اللی ہے جیسا کدار شاد قدرت ہے ان اکسر مکسم عند الله انداق کم دنعم وللسادات الکوام مقامهم ای طرح ارشاد نبوی کے السجنته لمن اطباع السلسه ولسو کان عبدا حبشیا و الندار لمن عصبی الله ولسو کان سیداً قوشیاً ( بحارالانوارج کا)

یعنی جنت اس شخص کے لیے ہے جواللہ کافر ما نبردار ہے اگر چہ جبشہ کا غلام ہی کیوں نہ ہواوردوزخ

اس کے لیے ہے جوخدا کا نافر مان ہے اگر چہسیداور قریشی بی کیوں نہ ہو۔ بندؤ عشق شدی ترک نسب کن جامی کاندریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

# اہل ایمان کی توہین کی مذمت:-

اور جہال تك مومن كى عيب جوئى اور گلدگوئى كاتحلق بيد بالاتفاق حرام ب اور اس ك بار بر من فداوند قبهاركا ارشاد ب ان السذيس يسحبون ان تشيع المفاحشة في الذين امنو الهم عذاب اليم في الدنيا و الآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون (س تورياع ٨)

یقیناً وہ لوگ جواس بات کو دوست رکھتے ہیں کدایمان لانے والوں میں بے حیائی کی باتیں رائج ہول ان کے لیے دنیا میں بھی وردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی اور اللہ (اس کو) خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ (مقبول ترجمہ)

بن جائے ہو۔ (متبول ترجمہ) حضرے صادق الر معلیدالیان مزالہ بل الحکام

من قال في مومن مارات عيناه وسمعت اذناه مما يهدم مروته فهومن الذين قال الله فيهم والذين يحبون ان ..... الخ

جو محض اپنے مومن بھائی کے بارے میں وہ بات بیان کرے جواس نے اپنی آتھوں ہے دیکھی ہواوراپنے کا نول سے میں ہوتو ایسا کرنے ہواوراپنے کا نول سے می ہوگر وہ بات ایسی ہوکہ اس بندہ مومن کی عزت کو تیسند کرتے ہیں کہ والا شخص ان ہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق خدا فر ما تا ہے جولوگ اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ اٹل ایمان کی برائیاں نشر کی جا کمیں ۔۔۔۔ الخ (اصول کافی)

اور جہال تک مومن کی تو بین کاتعلق ہاس کے بارے میں صدیث قدی میں وارد ہے من اهان لمی ولیا فقد بار زنبی بالمحاربة جوش میرے کی بنده مومن کی تو بین کرتا ہوہ مجھے اعلان جنگ کرتا ہے (جامع الاخبار)

بالخضوص جبكه بية وبين كسي عالم دين كي مواس كے متعلق تو پيغيبراسلام صلى الله عليه وآله وسلم كايبال

تك فريان موجود م كم من اهان عالما فقد اهانني-

جس شخص نے عالم دین کی تو بین و تذلیل کی اس نے گویا میری تو بین کی ( جامع الاخبار ، بحار الانوار ) بقول مؤلف رساله '' ذا کری کاشری مقام''علاء کی تحقیر دتو بین کسی قوم میں لا دینیت لانے کا پہلا زینہ ہے (صفحہ ۱۸) وعا ہے کہ خدا خود ان کو بھی اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور افترارٍ وازى كي بار عين ارشادرب العباد ب- انسمها يقتسر الكذب الدفين الابؤ منون -افتر ادی لوگ باندھتے ہیں جو ہے ایمان ہول غرضیکہ بیگر دومختلف طریقوں سے اپنے دین بھائیوں کو اذیت پہنچا تا ہے حالانکہ جناب رسول خدا فر ماتے ہیں جو مخص اپنے ایمانی بھائیوں کوستا تا ہے وہ مجھے ستاتا ہےاور جو مجھے ستاتا ہے وہ خدا کوستاتا ہے اور ایسا کرنے والا تو راق انجیل ، زبوراور قرآن میں ملعون ہے اور اس پر خدا و ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے (کتالتی الا خبار ) تگر اس طبقہ کانفس امار وخوف خدا ے بالا ہوکرایک دوسرے کی تو بین و تذکیل کرنے میں لذت محسوں کرتا ہے اوراے اپنامحبوب مشغلہ سمجھ كرصبح وشام بلكه بروقت انجام ويتاب اورستم بالائت ستم يدب كداكثر ووثيتر اس نعل شنع كي انجام دى کے لیے سین ممبر کوئی منتخب کیا جاتا ہے اور اس طرح منبررسول اور سینی کسٹی کی بھی تو بین کی جاتی ہے اس طرح وہ منبررسول '' جوشر بیت اسلامیہ کے فقائق ومعارف کی نشر واشاعت اور غاصان خدا کے میج فضائل ومناقب اوراى دين كے سلسله ميں ان يرواروشد وآلام وم صائب بيان كرنے كے ليے وقف تحا اے آج بیمنبر کے اجارہ داراورا یے نفس امارہ کی آتش انقام بجھانے۔اہل ایمان کواپے سہام علام کا نشانه بنانے اور علائے اعلام کو بدف تقید بنانے کے لیے استعال کررہے ہیں نع فسلیبک عسلسی الاسلام من كان باكيار افسوس

> تھا جو ناخوب بندرت وای خوب ہوا بدل بی جاتے میں غلامی میں قوموں کے ضمیر

اور مومنین کے جمود وخمود کا بید عالم ہے کہ ایک پڑھنے والا اپنے کسی دوسرے ہم پیشہ کو اپنے جوش بیان میں دین سے خارج کر رہاہے تو وہ ہے ہوش ہو کر نعرہ حیدری بلند کررہے ہیں اور اگر دوسرا آ کراس پہلے مقرر کو ہے دین قرار دے رہا ہے تواس پر بھی صدائے آفرین و تحسین بلند ہور ہی ہے ع بریں عقل و وانش ہا بدگریست' کمی میں بیداخلاقی وایمانی جرات نہیں رہی کہ ایسے ہے لگام اور ہر قید ہے آزاد مقررین کے مندمیں لگام دے اوران کو بیچے اسلامی روش اختیار کرنے پر آماد و کرے المعل الملہ یعحدث بعجد ذلک اعوا

#### ع شايدمرد ب ازغيب بيرون آيدو كارب بكند

### چوتھاشامد:-

اس مدعا پر چوتھا شاہد ناطق ہے کہ اس گروہ کی اکثریت اپنی مجلس کی ظاہری کامیابی کے لیے اور بالخضوص بکاہ ایکا میں خاطر بلاتھا شد کذب وافتر اور اور وہ بھی معصوبین پر) ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتی ہے جس کا عمداً ارتکاب کرنے والا بالاتفاق دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کذب تمام صفات رزیلہ کی جڑ ہے جس طرح کہ صدق تمام صفات جمیلہ کا اصل الاصول اور محور ہے کذب کی صفات رزیلہ کی جڑ ہے جس طرح کہ صدق تمام صفات جمیلہ کا اصل الاصول اور محور ہے کذب کی مفات میں آیا ہے مشکلاً الرہ وروایات متا اتر میں جو جی برطن تا کہا عبرت ذیل میں دوچار آیات و روایات درج کی جاتی ہیں۔

# حجموث بولنے کی مذمت:-

عالم نے جبوٹے آ دمی کوفائق د فاجر قرار دیا ہے۔

(۱) جناب رسول خداصلی الله علیه وآله و کهم سے مردی ہے فر مایا جب کوئی شخص بلاعذ رجیوت ہواتا ہے تو اس پرستر بزارف فرشتے لعنت کرتے ہیں اور اس کے دل سے ایک بد پوٹکتی ہے جوعرش البی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت حاملان عرش اس پر لعنت کرتے ہیں اور خداو ندعا لم ایک جموب کے عوض اس کے نامدا عمال میں ایسے ستر زنا کاعذ اب لکھتا ہے جوانی محارم کے ساتھ کئے گئے ہوں (جامع الا خبار) کے نامدا عمال میں ایسے ستر زنا کاعذ اب لکھتا ہے جوانی محارم کے ساتھ کئے گئے ہوں (جامع الا خبار) (۲) نیز آنخضرت سے مروی ہے فرمایا جموب نفاق کے ورواز وں میں سے ایک ورواز و ہے (مجموعہ شخ ورام می) (۵) نیز انہی حضرت سے منقول ہے فرمایا:۔

اعتظم المخطين عند الله عزوجل لسان كذاب فداوندعالم كى نگاديس سي برا خطا كاروه ب جوزبان دراز اور دروغ كوب (امال شخ صدوق)

(۳) حضرت اميرالمونين فرماتے بين لا يعجد احدد كے حلاوۃ الا ممان حتى بيترك المكذب فيي جده و هزله كون فض اس وقت تك ايمان كامتھاس چَونين سكتا جب تک جدوامر ل (حقيقت اور كۆل) ميں جھوٹ كورْك نەكرے (اللوكؤ والمرجان)

(٣) جناب امام محمد باقر عليه السلام فرمات بين الكذب حواب الايمان حجود باعث فراني الميمان حجود باعث فراني الميان ب(اصول كافي) المبي بزرگوارت مروى بوفر مايان السله جعل للمعاصى اففالا و جعل مفتاحها المخمرو الكذب شر من ذلك خداوتد عالم في گنابول كر لي بجوش بنائج بين اوران قفلول كي بخي شراب بي بحري بدتر ب(عقاب الاعمال)

# خداورسول اورآئمه طاہرین پرجھوٹ بولنے کے گناہ عظیم ہونے کابیان:-

مخفی خدرہے کداو پر کذب وافتراکی خدمت میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے جو کہ بطور نہونہ شتے از خروارے کی حیثیت رکھتا ہے بیام کذب وافترائے بارے میں ہے لیکن اگر یمی کذب وافترا، خدائے عزوجل یا جناب رسول خدایا آئمہ ہدی کی ذوات مقدسہ پر با ندھاجائے تو اس گناہ کی تنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی شدت میں اور اضافہ موجاتا ہے چنانچے ارشاد قدرت ہے۔ فسمس اظلم صمس افتوی علی الله کذبا(پ۸ساعرافع)ا)اس مخص سے بزااورکون ظالم ہے جواللہ پرافتر ا پردازی کرتا ہے(۲)ایک اورمقام پرارشاوفر ماتا ہے۔ان السذیس یفتسرون عسلسی الله الکذب لایفلحون مناع قلیل ولهم عذاب الیم (پ۱۳س محل ۲۱۶)

جولوگ خداپرافتر اکرتے ہیں دہ ہرگز کامیاب ندہوں گے ہاں اس میں معمولی سا فاکدہ ہے ( د ن میں )گران کے لیے ( آخرت میں ) تکلیف دہ عذاب موجود ہے (۳) ایک جگہ فر ما تا ہے ویسسو ہ المقیامة تولی الذین کذبو اعلی الله و جو هم مسودة الیس فی جھنم مثوی للمتکبرین (پ۲۲س زمر ۴۴)

بروز قیامت دیکھو گے جن لوگوں نے خدا پر افتر اپر دازی کی ہے ان کے چبرے سیاہ ہول گے کہ تکبر کرنے والوں کا مقام جہنم نہیں ہے؟ الى غیر ذالک من الایات المکثیرة ۔

(۱) جناب رسول خدا کامشہور وشفق جین الفریقین بیرفران واجب الا ذعان بھی اس مطلب کا صریحی دلال کرتا ہے کہ مس محداب عالمی مصلحہ کا فلینبو المقعدہ من الناد جو مخض عمدا محد ہو جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنی جگہ مہیا سمجھے۔

(۲) جناب امام محمر باقر عليه السلام في ابوالنعان ئے فرما يالات كىذب عملينا كذبة فتسلب المحتني في المحتنية في الم

(۳) حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شامی آ دمی سے فرمایا اے شامی ہمارکا احادیث سنونگر ہم پرجھوٹ نہ بولو کیونکہ جو شخص ہم پرجھوٹ بولٹا ہے وہ جناب رسول خدا پرافتر اوکر تا ہے اور جورسول خدا پرافتر اکرے وہ خدائے عزوجل پرافتر اوکرتا ہے اور جوخدا پرافتر اوکرے گا خداوند عالم اے آتش جہنم میں معذب کرے گا (اصول کانی)

یمی وجہ ہے کہ خدا اور رسول اور آئمہ مدی پر کذب وافتر اءکرنے سے روز ہ باطل ہو جاتا ہے اور : برمشہور قضا و کفار و دونو ل واجب ہوتے ہیں انہی حقائق کی بنا پر علمائے اعلام نے جھوٹ کے متعدد انوار واقسام میں سے برترین تم اس جموت کو قرار دیا ہے جو خدا اور رسول اور آئمہ طاہرین پر بولا جائے چانچ دھزت علامہ شخ مہدی زاتی اپی کتاب جامع السعادات میں قطراز ہیں۔ واشد انسواع الک ذب اشما و معصیت الکذب علی الله و علیٰ رسوله و علی الائمته و کفاه زماانه یبطل الصوم و یوجب القضاء و الکفارة علی الاقوی یعنی گناه کا اشہارے جموث کتام اقسام میں سے وہ جموث زیادہ تھیں ہے جو خدا اور رسول اور آئمہ ہدای پر بولا جائے اور اس کی ذمت کے لیے یہی امر کافی ہے کہ یہ جموث روزہ کو باطل کردیتا ہے اور علی الاقوی کے قضا اور کفارہ دونوں کا موجب موتا ہوا نا الله مند) نجات کا دارو مدار صدافت پر ہے۔ یہ ایہا الذین آمنو اتقو الله و کو نوا مع الصادقین الصدق بنجی و الکذب یہلک ۔

سبق پڑھ کھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے قوموں کی امامت کا ازالہ اشتباہ:۔۔Sibtain.com

مجلس خوال طبقہ کے بعض ذیرک و چالاک حفرات اپنے اس گھناؤ نے جرم پر پردہ ڈالنے کے حضرت امیر علیہ السام کاس فرمان کے ساتھ تمک کیا کرتے جی کہ اذا حد شہم بحدیث فاست دوہ السی الذی هد شکم فان کان حفا فلکم و ان کان کذبا فعلیہ یعنی جب کوئی فاست دو ہ السی الذی هد شکم فان کان حفا فلکم و ان کان کذبا فعلیہ یعنی جب کوئی حدیث نقل کر وہوا ہے ایسے شخص کی طرف منسوب کردوجس نے تم سے بیان کی ہے پس اگر وہ حدیث تی ہوئی تو اس کا فاردہ تم کو ملے گا اور اگر جبوئی ہوئی تو اس کا ضررای شخص کو ہوگا۔ اس طرح و و بلا تحاشہ ہرکس و ناکس اور برقم کے رطب دیا بس کے جموعہ کتب ورسائل بی لکھے ہوئے واقعات کو بلا تال نسبت و ے کر بیان کر دیتے جی اور سمجھتے جی کداس فر مان کے تحت ان کا بیطر یقہ کار قانون تال نسبت و ے کر بیان کر دیتے جی اور سمجھتے جی کداس فر مان کے تحت ان کا بیطر یقہ کار قانون تر یعت کے مطابق ہے بیدرست ہے کہ بیحد یث شریف قد د ہے جمل ہے اس میں ناقل کی کوئی قید شیس کہ دہ کیسا ہونا چاہے تقد ہو یا غیر تقد صادق ہو یا کا ذب نیک ہو یا بدوغیرہ کرتی ہیں ۔ خود جناب امیر ان الا حادیث بیفسس و بعضه بعضا بعضا بعض حدیث شرید و مرک بعض کی تغیر کرتی ہیں ۔ خود جناب امیر ان ان الا حادیث بیفسس و بعضه بعضا بعضا بعض حدیث میں دوسری بعض کی تغیر کرتی ہیں ۔ خود جناب امیر ان ان الا حادیث بیفسس کی تفیر کرتی ہیں ۔ خود جناب امیر

المونین اور دیگر آئمہ طاہرین صلوت الله علیم اجمعین کے ایسے فرامین موجود ہیں جن ہے اس جمل صدیت کی وضاحت ، و جاتی ہے اور ان کے دیکھنے ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ ناقل حدیث یا مصنف کتاب کا اُقتہ ہونا ضروری ہے اگر غیر آفتہ آدی ہے کوئی واقعہ بالحقیق دید تی نقل کیا گیا تو یہ ناقل خود دروغ گویوں کے ذمرہ ہیں وافل ہوجائے گا چنا نچہ حضرت امیر علیہ السلام جناب حادث بمدائی ہے فریاتے ہیں۔ و لات حدث الناس بکل ماسمعت فکفی بذلک کذبا جو پچھتم نے من رکھا ہو اس بھی او کو ایس کے دوس بھی او گور کے ایس مرکانی ہوگا رئی اللا غریز انہی جناب ہے بہاں نہ کرو۔ ورنہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے بہی امرکا فی ہوگا رئی اللا غریز انہی جناب ہے بروایت اہام محمد باتر علیہ السلام مروی ہے کہ آنجناب نے اہام حسین علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا۔ و لا تحدث الاعن فقعہ فتکون کذابا و الکذب ذل بغیر قابل السلام کو وصیت میں فرمایا۔ و لا تحدث الاعن فقعہ فتکون کذابا و الکذب ذل بغیر قابل وائل کا موجود کی اور دروغ گوئی باعث دفت و خواری ہے (کشف المج سیداجل ابن طاؤس علیہ الرحمۃ میں) ،

ان جا کی کی رونی اس می مروان و کاروجاتا ہے کہ اس کی سے می ہوئی بات کا نقل کرنے والا شرعابری الذمہ نہیں ہوسکتا بلکہ ضروری ہے کہ کسی قابل وثو ت آ دی ہے سن کریا کسی ثقة آ دمی کی کتاب ہے د کھے کراور نسبت دے کربیان کرے اور ایسا کرنے والا بی اپنی شرقی ذمہ داری ہے عہدہ برآ ہوسکتا ہے ورنداس کا شارزمرہ کا ذبین میں ہوگا۔

نظاہر ہے کہ اگر ہر کہ دمہ کی نقل کر دہ صدیث کواس کی طرف نبست دے کر بیان کرنا سی جہوتہ فریقین کاعلم رجال اورعلم وراینة الحدیث اوراس کی بے شار کتابیں ایک دفتر ہے معنی ہوکررہ جا کیں گی اوراس سلسلہ میں ان کی مسائل جمیلہ ایک عبث اور ہے کا دفعل بن جا کیں گی نیز اس طرح بیآیت مبارکہ بھی ہے معنی ہوکررہ جائے گی مسائل جمیلہ ایک عبث اور ہے کا دفعل بن جا کیں گی نیز اس طرح بیآیت مبارکہ بھی ہے معنی ہوکررہ جائے گی جس میں خدائے تھیم نے فاس آ دمی کی چھان جن کرنے کا تھم دیا ہے۔افاء جاء سیم فاسق بنیاء فتیب وا کہ جب فاس آ دمی تہمارے پاس کوئی خبرلائے تواس کی اچھی طرح چھان بین کرو ( بلاتا ال اس کی خبر کو تبول نہ کرد ) ایس معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اپنے جبوٹ ہو گئے جواز میں بیرعذر پیش کرنا عذر انگ اور کو تبول نہ کرد ) ایس معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اپنے جبوٹ ہو گئے کہ جواز میں بیرعذر پیش کرنا عذر انگ اور کو تبول نہ کرد ) ایس معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا اپنے جبوٹ ہو گئے کہ جواز میں بیرعذر پیش کرنا عذر انگ اور کو تبول نہ کرد کا دور از گناہ بر تر از گناہ بر تر از گناہ بر تر از گناہ ، کا مصداق ب اللهم اور قنا صدق المحدیث فی القول و العمل

#### مفيدمشوره:-

کس قدر بہتر ہوکہ اگرمجلس خوال گروہ کے وہ افراد جو کہ کتب علمیہ کا مطالعہ کرنے کی استعداد رکھتے ہیں وہ فضائل ومصائب کی کتب معتمدہ علیہا ہے و کھے کرروایات معتبرہ بیان کریں اور جوحضرات اس قدرایا قت نہیں رکھتے تو وہ جوفضائل ومصائب بیان کرنا چاہیں بیان کرتے ہے پہلے کی ذمہ دارا در محقق عالم دین ہے ان کی تھی کرالیں اس طرح وہ اپنی شرعی تکایف ہے فارغ الذمہ بھی ہوجا کیں گے اور انعقاد مجلس کے مقصدی تعمیل بھی ہوجائے گی ع

گرنیاید مجوش حقیقت کس بررسولال بلاغ باشد و بس

#### ايك عجيب دا قعه:-

شقة المحدثين بهنا بي طبائ في مجوال علقا مالصورات المراب المحدالة المحدد النقبا بناب آقائ الحاج محدا برائيم كلباى كي موجود كي جن ايك فاضل برسم نبر مجلس بير ه رباتها كداس في اثنات كلام مين كها امام حسين في دوم تبدفر مايا" يازينت يازينب" فورااس فقيد نبيي في برسرعام اس أوكت موسي فر مايا اور خداد ومنت رابطكند امام دو دفعه يازينب نفر مود بلكه يكد فعد فرمود خدا تير مدكوتو رُس امام في وبارنيس بلكذا يك باريازينب فرمايا تحاد (منتهى الامال من اصفحه منه) يا توفقل واقعات مين به احتياط تحى يا آج به عالت ميك بيرها والحات من عنه والله عنه من المحاس والمنيس بدوالي الله المستمكين والله المستمكين والمنيس والمي الله المستمكين والمنيس والمي الله المستمكين والمناس والمنيس والمي الله المستمكين والمنيس والمي المناس والمنيس والمي الله المستمكين والمنيس والمي الله المستمكين والمنيس والمي الله المستمكين والمنيس والمي الله المستمكين والمنيس والمي المناس والمي الله المستمكين والمنيس والمي الله المستمين والمينيس والمي المناس والمي الميساء والمنيس والمي المياس والمي المين والمي المياس والمينيس والمياس والمياس والمياس والمياس والمياس والمي المياس والمياس والم

### اس سلسله مين ايك اورشبه كااز اله:-

بعض بے تو فیق حضرات ضعیف بلکہ موضوع روایات بیان کرنے اور بعض دیگر غناوسرود کا ارتکاب کرنے کے لیے برعم خولیش میہ جواز پیش کرتے ہیں کہ سر کارسیدالشبد اءعلیہ السلام کی مجالس عزاء میں رونا اور رلانا شرعاً محبوب ومرغوب ہے اور بعض اوقات ضعیف یا مجبول روایات پڑھنے یا غنا کرنے کی وجہ ہے گرییزیادہ ہوجا تا ہےاس لیےابیا کرنا کیوں جائز نبیں ہوگا۔

حاشاو كلا مالكم كيف تحكمون ؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون

# يانچوال شامد:-

جمارے ندکور بالا دعویٰ کی صدافت و حقانیت پر پانچواں شاہدیہ ہے کہ روضہ خوان طبقہ کے اکثر بلکہ تمام ذاکرین اور بعض مقررین بھی بلاتھا شاغناوسرود کا استعمال کر کے جہاں بجائس کی حقیقی شان کو خراب کرتے ہیں وہاں اپنی آخرت بھی ہر باد کرتے ہیں کیونکہ غناوسرود کی حرمت اسلام کا اجماعی مسئلہ ہوا ہے۔ بلکہ ان ضروریات ندہب میں وافل ہے جن کا مشکر دائر و ندہب سے خارج سمجھا جاتا ہے ہمارے علماء اعلام وفقہائے عظام نے اس امر کی تصریحات فرمائی ہیں چنانچہ عالم رہائی حضرت شیخ یوسف بحرائی علماء اعلام وفقہائے عظام نے اس امر کی تصریحات فرمائی ہیں چنانچہ عالم رہائی حضرت شیخ یوسف بحرائی عدائق ناضرہ میں تحریح برفرمائے ہیں۔ و لا حسلاف فی حریحت فیما اعلم جہاں تک جمیمعلوم ہے غنا عدائق ناضرہ میں تحریح برفرمائے ہیں۔ و لا حسلاف فی حریحت فیما اعلم جہاں تک جمیمعلوم ہے غنا

کے حرمت میں کوئی اختلاف تبیں ہے اسی طرح فقیہ اعظم صاحب جوابرا اکاام اس کی حرمت کے بارے میں رقمطراز میں بسلا محلاف اجدہ بسل الاجتماع بقسمید علبہ والسنة متواتو ق فیہ بل بسمکن دعوی کونه ضرور با فی المدھب ییں اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نبیس پاتا بلکہ اس پر ہردوشم کا (محصل ومحقول) اجماع قائم ہے اور اس کی حرمت کے بارے میں احادیث متواتر و موجود میں بلکہ اس کی حرمت کے ضرور یات ند بب شیعہ میں ہونے کا دعوی کرناممکن ہے اگر چہ ہم حرمت غزاہ کی حرمت کے ماتھ لکھ بھے ہیں ترمت غزاہ کے متعلق اپنے تحقیقی مضمون "حرمت غزااور اسلام" میں بہت تفصیل کے ماتھ لکھ بھی ہیں تاہم یہاں اس کی حرمت کے متعلق اپنے متعلق ایس میں اور وایات کی طرف اجمالی اشارہ کیا جاتا ہے۔

(۱) ارشاد قدرت ہے۔ اجتماعوا الرجس من الاوٹان واجتماع الوور (پاکس ج ع ۱۱) بنوں کی نجاست ہے اجتماب کرونیز قول زورہ اجتماب کرون اس آیت مبارکہ میں قول زور کی جوتفیر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام ہے منقول ہے وہ یہ ہے کدائر ہے مراد فناے (ملاحظہ بو تغییر مجمع البیان وصافی و بہان و قول مول کافی انجم المال

(۲) ارشادرب العزت به و من النداس من بيشترى لهو الحديث ليضل عن سببل الله بعيسر علم و بتحد هاهزؤا اولئك لهم عذاب مهين (پا٣) القمان ١٠) ادر آدميوں ميں يو كو كي ايما بھى به جو بيبود و باتوں كافر يدار ب كه بغيما كو گول كراہ خدات بوركائ اور ان كی بنى اڑائ ذکيل كرنے والا عذاب انبى كے ليے ب اس آيت مبادكه ميں لبوالحد يث كي تغيير حضرت باقر العلوم عليه السام في فناء كساتھ فر مائى به تنجناب في فرمايا السعندا مسما او عد الله عليه الناو كرفناان كنابوں ميں سے جن پرفداوند عالم في جنم كى تبديد فرمائى و بربان اصول كافى و فير با)

(٣) حفرت صادق آل محد فرمات جیں۔الغناعش النفاق که غناوسرود منافقت کا آشیانہ ہے۔ (٣) انبی بزرگوارے مروی ہے فرمایا مجلس السغنیا لا بینسطر الله الی اهله غنا والی مجلس کی طرف خداوند عالم نظر رحمت نہیں فرما تا (وسائل الشیعہ حدالُق ناظرہ و غیرہ) ارباب انصاف غور فرما کمیں کہ جس مجلس کی طرف خداوند عالم نظر رحمت ہی نہ کرے ایسی مجلس شرف قبول کس طرح حاصل کر مکتی ہے۔ (۵) حضرت صادق آل محموعليه السلام قرمات جي استسماع الغنا و اللهوينبت النفاق في المقلب كماينسبت المماء المؤرع عناكا سننادل مين اسطرح نفاق بيداكرتا بجس طرح ياني زراعت كواگاتا بـ (وسائل الشيعه)

(۱) جناب زيد شحام روايت كرتے بين كه دعفرت امام جعفرصادق علية السلام نے فرما يابيست الغناء لا تؤمن الفجيعة و لا تستجاب فيه الدعوة و لا يد خله الملك (اصول كافي) حسام عند نائد من من من من من من من الله عند من من بند

جس نگر میں غنا کاار تکاب کیا جائے وہ نا گہانی مصیبت ہے محفوظ نبیں ہوتااوراس میں دعامتجاب ہوتی ہےاور نہ ہی اس میں کوئی فرشتہ رحمت داخل ہوتا ہے۔

اللہ اللہ جس جگہ نہ کوئی وعاقبول ہوتی ہونہ کوئی فرشتہ رحمت داخل ہوتا ہو بلکہ الٹاعذاب وعقاب الٰہی کے نازل ہونے کا اندیشہ بھی ہو کیا ایسی مجلس کے پڑھتے یا پڑھانے یا ہننے والے اجروثواب کے مستحق ہو بکتے ہیں۔

# ے یں۔ اندوہ علی ورنہ مخی بیار است

عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم اول من تغني ابليس لتما اكل ادم من الشجرة.

جناب جابر بن عبدالله انصاری روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت نے فرمایاسب سے پہلے جوگایا وہ شیطان تھا جب کہ دھنرت آدم سے پہلے جوگایا وہ شیطان تھا جب کہ دھنرت آدم سے تجروہ ممنوعہ کا پھل کھایا تھا (من لا پخضر والفقیہ )اس روایت شریف سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد جس قدر فنا کرنے والے لوگ گزرے ہیں یا موجود ہیں یا بعد ہیں آئیں گے وہ جس رنگ ہیں بھی اس کا ارتکاب کریں وہ شیطان رجیم کی ہی اتباع و پیروی متصور ہوگی۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبد والشیطن اند لکم عدو مبین۔

# مجالس وغيره عبادات ميں غناكى سنگيني اور بھي سخت ہے:-

مخفی ندر ہے کہ حرمت غنا کے بارے میں جو پھھاو پر بیان کیا گیا ہے وہ عمومی لخاظ ہے ہے کیکن

چونکہ مکان وزیان اور گنبگار کی نوعیت بدلنے ہے گناہ کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے بینی عام مقامات پر گناہ کی کیفیت اور ہوگی اور مسجد وغیر ہ کسی متبرک جگہ میں اس کا ارتکاب کیا جائے تو اس کی کیفیت اور اس طرح عام اوقات میں اس کی نوعیت اور عام آ دمی گناہ کرے تو جرم کی حالت اور ہوگی اور اگر عالم اس کا ارتکاب کرے تو اس کی حالت اور

#### اينها بمدرازاست كدمعلوم عوام است

بنابریں اگر غنا کاارتکاب کسی عشقیہ غزل وغیرہ میں کیا جائے تو گناہ کی نوعیت اور ہوگی لیکن اگر اس کاار تکاب قر آن و دعایامجلس عزاء میں کیا گیا تو گناه کی تنگینی اور بڑھ جائے گی جیسا کہ علائے اعلام نے اس حقیقت کا واشگاف الفاظ میں اظہار فر مایا ہے چنانچے فخر المجتبدین حضرت شیخ زین العابدین مازندرانی قدس سروایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔ درمرائی وقر آن غناعذابش بیشتر است، یعنی اگر قر آن اور مرموں میں غنا کیا جائے تو اس کاعذاب دعقاب زیادہ ہے( ذخیرۃ العباد صفحیہ ۱۰ ۵ ای طرح استاد الجبتيدين حضرت علاميا في رتضي انصاري اللي الله مقامية خناكي تعريف بيان كرنے كے بعد لكھتے إلى وظهر مماذ كرنا انه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق اوباطل فقرأته القرآن والدعأ المراثي بصوت يرجع فيه على سبيل اللهو لا اشكال في حرمتها ولا في تصفاعف عقابها لكونها معصية في مقام الطاعته واستخفافا بالمقرو والسمدعووالسمرشي (مكاسب شخانصاري صفحه٣٠) يعني فدكوره بالاتعريف ليت ظاهر به كداس ل مخفی ندرے که فولا کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں مگر علیا مختلقین مثل محقق فمی صاحب جامع الشآت ، محتق بحرانی صاحب حدائق ناضر ومحقق صاحب جوابراا كام وفيرجم كافيصله بيري كه فناكى تعريف كرناا يك فقيمه كامنصب ومقام نبيل ہے بلکداس سلسلہ میں اہل خبر و یعنیٰ گائے بجانے والے لوگولیا کے عرف کی طرف رجوع کرنا جاہیے و وجس مخصوص آواز اوراب ولېد کوغنا قراردی اے غناد سرود سجها جائے گار ای امری مزید تحقیق جارے فصل مضمون "حرمت غنااور اسلام" مِي ويمحى جائے اور جن علائے كرام نے غزا كى آخرىف مِن "عليے سبيل اللهو" كى تيراكا أن باس سے مراديہ ك و ولہوی آواز کے طریقہ پر ہوجیے آج کل کے قیدے فلمی طرزوں میں پڑھے جاتے ہیں لہٰذایہ ایراد ہے جاہے۔ ''کہ کوئی لیود ضرب کی نیت سے زنجلس پڑھتا ہے نہ منتا ہے" اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں بیاتو کیفیت صوت سے متعلق ہے ابتدا جو آوازلبوي وطر في آواز كي طرزير يوكي وجرام بوكي \_ كلمالا يخفي على اوليي الافهام (منطق عنه)

کیفیت صوتید کی حرمت میں کوئی فرق نمیں خواہ کلام حق میں ہواور خواہ کلام باطل میں بنابری قرآن، دعا
اور مراقی میں ترجیح لہوی کے ساتھ پڑھنے کی حرمت اور اس کے عذاب کے دو گئے ہونے میں کوئی اشکال
نہیں ہے کیونکہ بیاطاعت کے مقام میں معصیت ہے اور اس طرح قرآن وخدا اور صاحب مرشد کی
توجین و تذکیل ہوتی ہے'' انہی حقائق ہے متاثر ہو کر بعض علاء کا بیم تولہ مشہور ہے کہ السفن اء فسی
السمواٹی کا لؤنا فی المساجد یوالس مراقی میں غزا کرنے کا عذاب وعقاب اس طرح دوگناہ ہے
جس طرح مساجد میں زنا کرنے کا اعاذ اللہ منہ حضرت شخ عباس تھی نے بھی غزا کی حرمت مطاقہ پر اجماع
کا دعویٰ کیا ہے (منتی الا مال ج صفحہ اے میں)

### ایک قیاس بے اساس کی ردّ:-

ابوبصیر کی روایت کے مطابق جب شادی کے موقع پر کنیزوں کا گانا جائز ہے تو مجالس سید الشبداء میں غنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے متعلق جواباً عرض ہے اولا تو یہ قیاس ہے جو ند ہب المليت من الأقال حرام بين إلى المال من المراول فلا في المالي في المال أمال رعم كرنا ب وہ خود بھی ہلاک ہےاورلوگوں کوبھی ہلاک کرتا ہے' ( ذاکری کا شرعی مقام ) ( اصول کا فی ج اصفحہ ۲۳ ٹانیا جس روایت پر قیاس کیا گیا ہے وہ روایت محققین کے نزد یک صحیح نہیں چنانچے استاد الجعبمہ بن علامة انصاری مکاسب میں ایسی روایات پرتبھر وکرتے ہوئے فرماتے ہیں و لسسکن فسسی مسندالروايات ابوبصيرو هو غير صحيح يعنى ان روايات كى منديس ابوبصير ب جوكتيج نہیں ہے ( مکاسب صفحہ مہم طبع ایران ) ٹالٹا بعض محققین کا قول ہے کہ غنا کی حرمت زنا کی طرح وَالَّى بِجِوتًا بْلِ تَخْصِيصُ نَبِينِ بِ-" وان تسحريم الغنماء كتحريم الزنا اخباره متواترة وادلت مت كاثرة " (جوابرا اكلام مجلدمتا جرصلام يبي وجه بكربز ، برا اكابرعا امثل يفخ مفير ،سيدرضي جلي ،ابن ادريس حلي ،علامه حلي ( ورتذ كره ) فجر الحققين ( درايصاح )محقق حلي صاحب شرائع الاسلام حرمت غنامیں کسی اشٹناء کے قائل نہیں ہیں رابعا جوحصرات شادی کےموقع پر کنیزوں کے فزارے (بشر وطہالم تقریق) جواز کے قائل میں وہ بھی صرف ای ایک خاص صورت میں جائز سیحے بیں بیخی گانے والی عورت ہوتو تقریب شادی ہواورکوئی اجنبی آواز ند نے ابندا اگر گانے والا مرد ہوشادی کے علاوہ تعقید وغیرہ کی کوئی تقریب ہوتو بیاس کے جواز کے قائل نیس کیونکہ ایما کرنا قیاس ممنوع کے تحت میں داخل ہے۔ (نسعیم بسنبغی الافتصاد علی خصوص المعنیة دون المب عنی و علی خصوص العرص دون المحتان و نحوه۔ جوابر سفح ااسطرا فیرمجلد متاجر) بنا پریں اس سے مراثی سیدالشہد او می غنا کا جواز کی طرح بھی ٹابت نیس ہوسکتا۔ و هساف او صبح

### ايك شبه كاازاله:-

روایت میں ہے فسمسن لسم یتغن بالقو آن فلیس منا۔ جو مخص قرآن مجید کوخناء سے نہیں پڑھتا وہ ہم ہے نہیں ہےاس ہے معلوم ہوا کہ غزامطلقا حرام نہیں ہے بلکہ قرآن میں جائز ہے اس ك جواب من عرض بكداوانا توييروايت بطريق ابليت مروى أيس بلداياست كى باس لي ہمارے لیے سندو ججت نیں ہے۔ ( حدا کی جلد مناجر سفی ۲۲) ٹانیا بنا برتھا یم اس کاو د مطلب نہیں جو لیا جارہا ہے بلکہ وہ مغہوم ہے جوعلامہ طبریؓ نے مقدمہ قبع البیان (ج صفحۂ ا) میں بیان فرمایا ہے کہ "تناوله بمعضهم بمعنى الستغنوا واكثر العلماء على انه، تزين الصوت و تحزينه، یعن بعض علماء نے اس کی سے تاویل فرمائی نے کداس سے مرادات تعنا ہے یعن جس کے یاس علم قرآن ہواور پھر بھی ایے تئین غنی نہ سمجھےوہ ہم نے بیس ہے۔ گرا کنٹر علاءاس کے قائل ہیں کداس سے مراد آ واز کوخوبصورت اورغمناک بنانا ہے البذا غناءاور ہے اور تحسین الصوت چیزے دیگر۔ ٹاڷ۔اگر سابقہ تاویل قبول ندکی جائے تو مجراس روایت کی طرح لازم ہے کیونکہ بیان روایات کے معارض ہے جوتعداد میں زیادہ اورسند میں سی جن میں قر آن کوغم وحزن اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنے کا تھم اور غزا کے ساتھ پڑھنے کی ممانعت ذار د ہو گی ہے۔ مثلاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریاتے إن اقبراء و القبر أن بالحان العز واياكم ولحون اهل الفسق والكبانر و سيجي بعبدي اقبوام يمرجعون النقرآن ترجيع الغنا و النوح والرهبانية لايجوز تراقيهم

قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شانهم "(مكاسب فيه ۳ عدائق في ۲ وغيره) قرآن كوعربول كابجه مي يرمواورا بل فتق و فجور كابجه بي برميز كرو مير بي بعد يجها يساوگ آثمين مي جوقرآن مين غنانو حداور ربها نيت والى ترجيج (گرگرى) كرين مي قرآن ان كه گله سي يختي بين انز عادران كدل ميز هي بول مي اورجن او گول كوان كي بيا دا پسند بوگي ان كدل مي يي دا پسند بوگي ان كدل بي مي في اين مي واضح بوگيا جس دل بهي مي في مي واضح بوگيا جس مي قرآن كه اندر "ترجيج" كاهم ديا گيا ب كداس سي مراد خسين الصوت ب جبيها كه خوداي مي دوايت كه اندر وارد ب مي نفااد رب السله يسحب الصوت المحسن "كه خداا فيجي آواز كودوست رفتا بي نفااور به اوراجي آواز اور على اصطلاح مين ان كورميان عام خاص من وجد كي نسبت ركتا الا يدخدي )

الیمیناں: ۔

بعض مبلغین ایری پوئی کا دور هر کے رکے جناب آقا کے دربندی مرحوم کانام ذھونڈ تکا لئے میں کامیاب ہوگئے ہیں کہ مرعیۃ الحسین میں غناجائز ہادراس ہے حرمت غنایر ہمارے دعوائے اجماع کو غلط ٹاہت کرنے کی ناکام کوشش کی ہا اگران کوفن اصول فقہ کی کتب پڑھنے کا اتفاق ہوتا تو ایسا مجونڈ الیماد نہ کرتے اولا اجماع ہے کسی معلوم النب شخص کا خارج ہونا معزنییں ہے ( ملاحظہ ہو ۔ تو انین الاصول ، ضوابط الاصول اور الفصول وغیرہ) ٹانیا سرکار آتا ہے دربندی کی علمی وعلی جلالت قدر کا ہمیں الکامول ، ضوابط الاصول اور الفصول وغیرہ) ٹانیا سرکار آتا ہے دربندی کی علمی وعلی جلالت قدر کا ہمیں الکارئیمیں ہے گر جہاں تک تحقیق کا تعلق ہا درباخضوص واقعہ کر بلا کے متعلق بالاخص اسرار الشہاد ہ تکھنے الکارئیمیں ہیسا کہ خودای کتاب کے باخبر ناظرین پر بیر حقیقت کے سلسلہ میں اس سے مرحوم کو دور کا بھی واسط نہیں جیسا کہ خودای کتاب کے باخبر ناظرین پر بیر حقیقت پوشید ونہیں ہے۔ تفصیلات و کیھنے کے شائفین دھنرت محدت نوری مرحوم کی کتاب لؤلؤہ ومرجان کا مطالعہ فریا کرا طمینان قلب حاصل کر سے ہیں ابندان کی مخالفت باعث قدح نہیں کھالایہ حفی علی ادباب المناص ہے۔ البندائی خالے میں کو آن در عااور مراثی سید الشہداء میں خنا کاعذاب وعقاب زیادہ ہے۔ واللہ العاصم۔

#### انقلاب روز گار:-

یدامر بھی نیز نگئی روزگار کا شاہ کار ہے کہ ہم جب کسی چیز کو حرام یا حال ثابت کرنا چاہتے ہیں تو

تانون شرع کے مطابق اس کی حلت یا حرمت پر قر آن اور سرکار محمد وآل محمد پہم السلام کے فرمان ہے

دلائل چیش کرتے ہیں اور ہمارے کرم فرما جب ہمارے خلاف خامد فرسائی فرماتے ہیں تو سعد کی شیراز ک

اور ذاکر اقبال کے اشعارے حلت و حرمت کا ثبوت چیش کرتے ہیں۔ انسا لسلسہ و انسا البسہ

داجعوں ۔ جے شک ہے و و نصرت الذاکر میں صفحا کے پرعنوان "راگ حلال اور راگ حرام کا فرق" اور

صفح تا کہ پروہ اشعار بذیل عنوان "سروو حلال" "سروو حرام" و کیے سکتا ہے۔ ع انقلابات ہیں زمانے

کے الاس کم بخت غناو سرود نے ہماری مجالس عزاکا بالکل رنگ ہی بدل دیا ہے ایک غیر جانبدار محض موجودہ

عالی سے متاثر ہوکر جناب موابقا سیوٹی سطین صاحب موجوعے اسے کوئی فلمی گانا گایا جا رہا ہے انہی

حالات سے متاثر ہوکر جناب موابقا سیوٹی سطین صاحب موجوعے اسے کا گیا گیا ہے بان جلد ۲۳ ہے 1900 میں ان مجالس کے متعلق تعلی اس کی کیفیت کی کھی تا ہو اس اس کے متعلق تعلی اس کی کھی تھی اس کی کھی تا ہو گیا گیا جا رہا ہے انہی میں ان مجالس کے متعلق تعلی اس کی کھی تا ہوں جا میں جو سے نے انسان کی تعلی کی تعلی کے ایس کی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کی تعلی کی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کی تعلی کی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کی تعلی کی تعلی کے انسان مجالس کے متعلق تعلی تعلی کھی تعلی کوئی تعلی کی تعلی کی تعلی کوئی تعلی کوئی تعلی کے در ان جا تھی کوئی تعلی کی تعلی کوئی تعلی کے دور تعلی کھی تعلی کوئی تعلی کی کھی تعلی کی تعلی کھی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کوئی تعلی کے دور تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کی تعلی کھی تعلی کوئی تعلی کی کھی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعلی کے تعلی کی تعلی کے تعل

ایک ناواقف محض انہیں دکھے یا من کر بیمسوں بی نہیں کرسکتا کہ بیمبل عزاء ہے یا محفل سرود و
نشاط جب ایک چھا گانے والا اپ فن کا عمد ومظاہر و کرتا ہے تو سامعین ہے واہ ۔ واہ سحان اللہ کا وہ شور
عین ہے کہ چھتیں اڑنے لگتی ہیں ایک ناواقف محض باہر ہے سفنے ہے والا اسے مجلس عزا تو کیا سمجھے گا بلکدوہ
بیر ہوتا ہے کہ کسی تھیٹر یا سینما کا تماشا ہے یا اگر بغیر بازی کا شوقین ہے تو یہ سمجھے گا کہ بغیر سے لڑائے جارہے
ہیں اورا گروہ نیک منش انسان ہے تو اپ حسن ظن کی بناہ پر بیہ خیال کرے گا کہ کوئی مشاعرہ ہے جس میں
عزل خوانی ہورہ ہی ہے ' حضرت مولا نا گا بیہ خیال آج ہے تر بیا ۲۴ سال پہلے گا ہے آج حالات اس سے
مین زیادہ اہتر ہو ہے ہیں۔ و المبی الملہ المسشند کی ۔ خلاصہ بید کہ آج کل مجالس کی کامیا بی کا وارو مدار
صرف دو باتوں پر رہ گیا ہے ابتداء میں مجلس کو گرم کرنے کے لیے خوب بنسایا جائے خواہ نفویات یا
وابیات قصے کہا نیاں اور لطیفہ بلکہ کشفہ گویاں کر کے سمی اور پھرفنی گریز اور مہارتی آ گئٹگ ہے شرکا وہلس

سبی اللہ بس باقی ہوں کیا مجلس عز احسین علیہ السلام کی یبی شان ہے؟ کیا عز اداروں اور سوگواروں کی یبی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا اقوام عالم کے سامنے معصومین کی سیرت و کر دار پیش کرنے کا یبی طریقہ ہوتا ہے؟ کیا ند تبی عبادات ورسوم کی ادائیگی کا یبی سلیقہ ہوتا ہے ہم ان سوالوں کے جوابات کوار ہا ہے عمل و انساف کے عدل و دادودانش و بینش پر چھوڑتے ہیں۔

> ع صلائے عام ہے یاران نکتہ وال کے لیے ہم یبال ارباب بست و کشاد کی خدمت میں صرف اتناعرض کریں گے کہ نہ مجھو گے تو مث جاؤ گے اے مولاعلیٰ والو تمہاری واستال تک بھی نہ ہوگی واستانوں میں

فلاصة المرام اینکه بهم چاہتے ہیں کہ بالس عز اپڑھنے پڑھانے پراجرت طے نہ کی جائے اور
ان مجالس ہیں سیجے فضائل ومصائب اور معتبر روایات بیان کئے جا کیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ
متند کتب ہے واقعالی و کمیے کہ بیان کے جا کیں یا موثق علما کے اعلام سے تھیجے کرالی جائے اور بهم
آخری اور اہم اصلاح یہ چاہتے ہیں کہ غناوسروو ہے بنگلی اجتناب کیا جائے ہاں حسن ضوت میں کوئی
قباحت نہیں ہے۔ واقعہ کر بلا پر ہماری تحقیق کتاب ''سعادت الدارین فی مقل الحسین عنقریب منظر
عام پرآری ہے جم نے اتمام جمت کی خاطر اس میں تمام متند و معتبر واقعات کر بلا ورج کردیے
ہیں۔ و اللہ الموفق.

### ع کس کی زباں کھلے گی پھرہم ندا گرسنا سکے

من كان يبريما حبرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب

جب کہ ہم اپنے دعویٰ کے پہلے جز کوشواہد و جنگا ندسے ٹابت کر چکے تو اب اپنے دعویٰ کے دوسرے جزیر بھی شواہد و جنگا ند پیش کرتے ہیں۔

ا انفشارتعالی شائع ہو چکی ہے بلکہ اس کا پہلا ایڈیش مظول عام ہو کرفتم بھی ہو چکا ہے موشین کرام دوسر ہے ایڈیشن کا انتظار فریائیں ( مدعقی منہ )

بانیان کرام اور سامعین عظام کی اکثریت میں اخلاص کے فقدان کا بیان پہلاشامد:-

اس مطلب پر میلاشامدیہ ہے کہ آج مجالس میں تیری میری مجلس کی تفریق پائی جاتی ہے جس کا ·تنجہ بحالس عزاء کے باہمی تصادم کی صورت میں فلاہر ہور ہاہے فلاہر ہے کہ بیطرز عمل روح اخلاص کے منافی ہے جب برمجلس محسین ہے اور محض مسین کے لیے ہے اور اس کے انعقاد کا مقصد خوشنو د ک خداوآ ئند ہدی حاصل کرنا اور دین حق کی نشروا شاعت کرنا ہے تو پھریہ تیری مجلس میری مجلس فلال اور فلاں کی مجلس کے کیامعنی ہیں؟ پہ تفر ایق کیسی ہے؟ جب پیجلس عبادت ہے تو عبادت وی ہوتی ہے جس میں خلوص ہو بلکہ کامل عبادت تو وہ ہوتی ہے جس کی بجا آوری میں جنت کی طمع اور جہنم کے خوف كاحذبه بمحى كارفر ماند بو بكدمحض خالصا بوجه الله اور بااخلاص بوجس طرح حضرت امير الموسين بارگاه رب العزت بل الم كرت إير الهي ماعيد ايكي طلها في جنتك و لا حوف من نــارک بــل و جــد تک اهــلا لـلعبادة فعبد تک \_ جب ـــے بيميري تيري مُحِلس کي تفریق شروع ہوئی ہے ای وقت ہے مجالس ومحافل کے باہمی تصادم کا سلسلہ قبیحہ بھی شروع ہوگیا ہے آج مجلس ہے مجلس کرار ہی ہے جلوس سے جلوس نگر لے رہا ہے محفل سے محفل متصادم ہور ہی ہے ہر بانی مجلس و محفل اور مائم کی میخواہش ہوتی ہے کہ اس کی مجلس ومحفل اور اس کا جلوس مائم کامیاب ہوجائے خواہ دوسرے کا کامیاب ہواورخواہ نہ ہو بلکہ آج نوبت یبال تک پہنچ گنی ہے کہ دوسرے کی مجلس اور جلوس کوٹا کام بنانے کے لیے پوراز ورصرف کیا جاتا ہے اوراس کا بتیجہ ہے کہ محلّہ محلّه بلکہ خاندان خاندان بلکہ فر دفر دکی مجلس علیجد وعلیجدہ ہے۔" ہرامر میں خواود پنی ہویاد نیوی اقتصاد ودرمیان روی کی ضرورت ہے۔افراط وتفریط ہردو ندموم ہیں جو چیز بھی اعتدال ہے کم یازیاد د بوو د اچھی نہیں ہوتی جتی کہ وہ اگر عبادت البی ہوتو وہ عبادت نہیں رہتی لبندا مجالس عزا، میں بھی اس اصول کولمو ظاخاطر رکھنا ضروری ہے ایسانہ ہو کہ پیچالس دوسر نے اُنفی: اُدگی کی عام ایسی میں بانع

ہول اورا نتظام امورمعاویا معاش میں حارج \_ اس طرح خودمجالس کی شان اور افاویت مجمی ختم ہو جاتی ہے بنا ہریں اگر کوئی چھوٹی سی بہتی ہے تو اس میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ ہی مجلس منعقد ہونی جاہیے اور اگر کسی وجہ ہے دوجگہ انعقاد ضروری ہوتو اس طرح انتظام کرنا جا ہیے کہ ایک دن میں اور دوسری رات میں کریں۔ ہاں بڑے شہروں میں ایک سے زائد مجالس کا انعقاد ایک ہی ونت میں اس ونت عمل میں لایا جاسکتا ہے جب کدا یک جگہ سب لوگوں کا اکٹھا ہونا ناممکن یا ہر گوشہ ے وہاں پہنچنا بخت دشوار ہو در نہ ایک ہی مجلس پراکتفا کرنا جا ہیے۔ ای میں ند ہب ومجلس کی شان و شکوہ پوشیدہ ہے اور اسی صورت میں ان کے انعقاد کی افادیت مضمر ہے اصل مقصد تو یہ ہے کہ عز ادارول میں سر کارامام حسین اوران کے اعوان وافصار کے اوصاف حمیدہ پیدا کئے جا کمیں اور دنیا جانتی ہے کنظم وصبط اور اتحاد وانفاق کا جونقشہ کر بلا والوں نے بیش کیا ہے۔ ونیا اس کی نظیر پیش کرنے ہے قاصر ہے لہٰذا اگر آج ہم نے ان مجالس کے انعقبہ ہے بیدوصف جلیل اپنے اندر پیدا نہیں کیا بلکہ اٹنا کی کا میں اور ایس کے اتفاقی وعلیمہ کی کا سیب این کررہ کی جیں تو پھراس کا مطلب میہ میکہ ہم نے ان مجانس عزا کی روح کوفٹا اور ان کے افادی پیلو کونظر انداز کر دیا ہے ایسے عمل کا کیا فائده جوجسد بلاروح ہو۔خلاصہ کلام ہیر کہ جب تک سے میری تیری مجلس کی تفریق ختم نہ ہوگی ہے بجالس خالص مجالس مسین نہیں ہو عتین اور ندان ہے روح حسین خوشنو د ہو عتی ہے ( رسالہ البر ہان )

### دوسراشامد:-

اس مطلب کے اثبات پر کہ مجلس عزامنعقد ہونے والوں کی اکثریت دولت اخلاص سے تبی
دامن ہوتی ہے دوسرا شاہریہ ہے کہ ان مجالس کے انعقاد سے نام وہمود کی خواہش اور اپنے تھا تھ ہا تھے کی
نمائش اور دوسروں کی تحقیر کے ساتھ ساتھ اپنے تفوق اور زیبائش کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور ای غلط
جذبہ سے سرشار ہوکروہ بعض اوقات ایسے ایسے امور کا ارتکاب کر جیسے ہیں جو کہ شرعا ناجائزیا کم از کم
مرغوب نبیس ہیں اس سلسلہ میں بڑے تکلفات باردہ سے کام لیا جاتا ہے تکلفات کے ساتھ نمود اور
ممود کے ساتھ اسراف ہیں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حقہ یان ، شیر نی ، نوبت ، نقار وامام باڑوں کی تز کین

بہر حال اب حالت ہے ہوئی ہے کہ یہ چنے ہیں رفتہ رفتہ بڑنو عزاداری بنتی جارہی ہیں اور اس طرح عزاداری کی اصل دوح یعنی سادگی اور خوش اعتقادی مجروح بلکہ مردہ ہوتی جارہی ہے اور یہی فلا ہری رسوم وقیو واصل حقیقت کی جگہ لیتی جارہی ہیں سادگی تو اسلام کا طرد امتیاز ہے اور عبادت میں تو اور بھی اس کی تائید ہے اور ان میں سونے تو اور بھی اس کی تائید ہے اور ان میں سونے جانہ کی ہوئی ہورکا تالع قبع ضاور ہی ہے۔ جس کے نتیج جانہ مفاسد پرورش پائے ایس اور اعمالی سالح کا اجروقا الجبی علاق وا کا رست جو جو ایس سابقا میں تمام مفاسد پرورش پائے ایس اور اعمالی سالح کا اجروقا الجبی علاق وا کا رست جو جو ات ہے ہم سابقا ریاوسمعہ کی خدمت کے متعلق بہت کچو کھے چیں۔ یبال اس کا حکم ادکر کے قار کمن کر ام کے لیے سامان تکدر طبح نمیں فراہم کرنا چا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم جملہ اہل ایمان کو خالصا اور داللہ تمام اعمال وعبادات (جن میں مجالس عز ابھی داخل میں ) بجالانے کی تو فیق مرحمت فربائے اور ریاوسمد ایک مبلک روحانی امراض ہے تجاہ عطافر مائے جنہیں قر آئی اصطلاح میں شرک ہے تعبیر کیا گیا ایک مبلک روحانی امراض ہے تجاہت عطافر مائے جنہیں قر آئی اصطلاح میں شرک ہے تعبیر کیا گیا واللہ المطاھرین

## تيسراشامد:-

ندگورہ بالامدعا کے اثبات پر تیسرا شاہدیہ ہے کدا گرکوئی پڑھنے والا خدارسول اور آئمہ اہدیٰ کی منشا کے مین مطابق سادہ اور سیح طریقہ پر پڑھتا ہے تو نہ بانیان کرام اس کے بیان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نہ ہی سامعین کرام شرکت کی زحمت گوارہ کرتے ہیں بلکہ بانی وسامع ہمیشہ ایسے پڑھنے والوں کو بھائی کرتیہیں جن کی پڑھائی میں قیش و ماغی کے پورے سامان مہیا ہول ان کی سے
روش و رفتاراس امرکی غمازی کرتی ہے کہ وہ مجلس کو مجلس حسین سمجھ کرنییں منعقد کرتے اور سفتے بلکہ
عبادت کی آڑ لے کر تقیش و ماغی اور تفریح طبعی حاصل کرنا چاہتے ہیں اقعہ ہائلہ کر بااخو دابیار قت خیز
سانچہ ہے جس کی درد انگیز حالت اپنی مثال آپ ہے بیمکن نہیں کہ کسی قلب میں ذرو ہر بھی مجب
ائل بیت ہواور بیسانچہ عظمی سے اور اس کی آگھ اس نم میں اشکبار نہ ہواور اس کے دل پر چوٹ نہ
گئے نے خود سرکارسید الشہد اعلیہ افضل انتسبید والشاکا ارشاد ہے۔ انسا قصیل المعبورة ما ذکو نبی
صوصی الا است عبورت عیناہ (نفس البہوم و غیرہ) میں آنوؤں کا ذریج شدہ ہوں کوئی بھی موئن
مجھے یا ذہیں کرتا گرید کہ اس کی آنکھوں میں آنوؤ بڈ ہا آتے ہیں باایں ہمہ ہم سے بچھنے سے قاصر ہیں
مرورت ہے؟ کیا نو بت نقارہ اور پڑھنے والے کراگ و سروہ کے لیفنول تکلفات ورسمیات کی کیا
مزورت ہے؟ کیانو بت نقارہ اور پڑھنے والے کراگ و سروہ کے لیفیر گریدو بکائیس ہوتا؟ اگر کسی
کاکوئی عزیز اربیائے نقایاں کہ خور آئی الم کا اظہار کیا جاتا ہے وہ کس سائے منعقد کرکے ڈھول
عالے اور راگ رنگ کرنے سے کیا جاتا ہے؟

اگراس میں ایسانہیں ہوتا اور یقینا ایسانہیں ہوتا تو شہدائے اٹل بیت کے ساتھ کم از کم وہی سلوک توروار کھا جائے جواپنے مرنے والوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے حالا تک در حقیقت ندہمارے مرنے والے و اہل بیت کے ساتھ کوئی نسبت ہے اور نہ ہمارے مصائب کوان کے مصائب وآلام کے ساتھ کوئی د بسط لایقاس بآل محمد کہ احد من الناس (نیج البلاغہ) کیونکہ

آن زمین را آسانے دیگراست

انبذااگر بانیان کرام وسامعین عظام خوشنودی خداورسول کے لئے بیمجالس عزامنعقد کرتے ہیں تو انبیں اہزم ہان تکاغات بارد دکوخیر باد کہدکرائل بیت کے بلاتکاف وضنع ہیچے فضائل ومصائب سننے ک عادت ڈالیں اور پڑھنے والے بھی خلوص نبیت سے حقائق بیان کریں نیز مجالس میں کسی فرقد کی ول آزاری ہے کمل احتز از کیا جائے کیونکہ آئمہ اطہاز کا حکم ہے۔ د عبہ م و لا تنسفو ۔اپنے قول وفعل ے توگوں کو دین حق کی طرف رغبت والاؤ۔ نفرت ندوالاؤ۔ یہ ہماری مجانس و محافل اخلاقی اوارے ہیں۔
ان میں کسی اسلامی فرقد کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسا طرز مجلس خوانی اختیار کرنا چاہیے کہ
برادران اسلامی شوق سے شرکت کر سکیس اور سرکار میلی '' میں اپنی عقیدت وارادت کے پچول نثار کر
سکیس اگر پڑھنے والے بعض مخصوص اغراض کے چیش نظریہ روش اختیار نہ کرنا چاہیں تو ابنیان کرام و
سامعین عظام کافرض ہے کہان کواس ڈگر پر مجبورالا کمی کیونکہ ع

یبال کچھ راہ روایے بھی ہیں جو جادہ یا ہیں شدربہر کے اشارے پر ند منزل کے سارے پر ببر کیف بقول میرانیس مرحوم

نیال خاطرِ احباب جائے ہر دم انیں مخیس سندلگ جائے آبگینوں کو Sibtain.com

چوتھاشاہد:-

ندکورة الصدر دعوی کا ثبات پر چوتها شاہدیہ ہے کہ بانیان مجانس ومحافل نیز سامعین کرام مجانس مبارکہ پڑھانے کے سلسلہ میں سیجے عقیدہ اور بدعقیدہ صادق القول اور پاذ ب اللہجہ، صالح العمل اور بدعل میں کوئی امتیاز نہیں کرتے حالا نکہ اگریہ بجانس خالصا لوجہ الله منعقدی جا ئیں تو العمل اور بدعل میں کوئی امتیاز نہیں کرتے حالا نکہ اگریہ بجانس خالصا لوجہ الله منعقدی جا ئیں تو الا ازم ہے کہ بدعقیدہ اور بدعمل افراد کوشین اسٹیج کے نزد میک ندآنے ویا جائے کیونکہ جب پڑھنے والا خود سے آل خویشتن کم است کرار امبری کند کا مصداق ہے تو اس سے افادہ اور استفادہ کی تو تع کیا ہوگئی ہے ؟

ضروری ہے کہ منبر پرآنے والول کے عقائد وا عمال شریعت مقدسہ کے عین مطابق ہوں بلاتشہید بقول صاحب زبرالرئی موذن تمص کی طرح صرف ان کی خوش آ وازی کی وجہ سے ان کومنبر پرجگہ نہ دی جائے اگر چیاعتقاد اُوعملاً کچھاور ہی ہوں۔

### مؤذن حمص كاعجيب واقعه:-

مؤذن حمص کا واقعہ بول ہے کہ ایک آ دمی بیان کرتا ہے کہ میں حمص شہر میں واد ہوا جب نماز کا وقت ہواتو ایک خوش آ واز شخص نے اذان دینا شروع کی جب فقرہ'' اشہد ان مسحد مد ارسول الله" يريج بخياتواس في الصيول بكار كراواكيا" أن اهل حمص يشهدون أن محمدا رسول المله "العين مص كولوك كوابى ويتي ير كد حضرت محد خدا كرسول بين الين في قاضى شهر عقيقت حال دریافت کی ۔انہوں نے بتایا کہ بھارا جومؤ ذن مقرر ہے وہ تغطیلات پر گھر گیا ہوا ہے اس کے جانے کے بعد جمیں ایک خوش آ وازمؤ ذن کی ضرورت تھی ایسا مخف بدشمتی ہے مسلمانوں میں تو نیل سکاس لیے ہم نے چندروز کے لیےایک یہودی کی خدمات مستعار لی ہیں اور چونکہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم كى رسالت كا قائل تبين بوس ليرود ان اهل حسم يشهدون ان محمداً رسول الله کہتا ہے' ہمارے معادہ اوج عوام نے بھی بھی جی غام انظر میں قائم کریکھا ہے کہ ایتی ہم نے تو سر کارامام حسین کی مجلس سناہے ہمیں پڑھنے والے کی شیرت وگر دارہے کیا سرو کارے اگر ان حضرات کا پینظریہ سمجھے ہے تو ان کو برداران اسلامی براعتراض کرنے کا کیاحق حاصل ہے جب وہ ہرنیک دیدآ دمی کی اقتداء میں ہے کہ کرنماز پڑھ لیتے ہیں کہ اجی ہم نے تو قرآن کے پیچھے نماز پڑھنا ہے ہمیں پیشنماز کے اعمال وافعال ے کیاوا۔طہ ہے؟لیکن اگران لوگوں کی روش غلط ہے توان کی رفتار بھی روح اسلام کے منافی ہے اگر غیر عادل نماز نبيس بز هاسكتار تو بركس و ناكس منبررسول بربهي قدم نبيس ركاءسكتا ببركيف بينظر بيفاط باور سراسر غلط اس کی اصلاح ضروری ہے۔ورنہ مجالس ومحافل کے انعقاد سے جواغراض و مقاصد مطلوب ہیں وہ بھی حاصل نہ ہوسکیں گے اور یہ مقصداس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا۔ جب تک مجالس کومجالس حسینی سمجھ کرندمنعقد کیا جائے لیکن جب تک ان میں تغیش دیاغی اور حفائفس حاصل کرنے کے اسباب تلاش کئے جائمیں گے۔ اس وقت تک اصلاح احوال ناممکن ہے اور جب تک بینبیں اس وقت تک قبولیت اورا جروثواب کاخواب مجمی بھی شرمند ،تعبیرنہیں ہوسکتا بلکہ 🔃 جو کچے بھی ہے تکلف دہم خیال ہے

### يا نجوال شامد:-

جارے دعویٰ کے اثبات ہریانچواں شاہریہ ہے کہ بیلوگ مجلس عزاتو ہزے شان وشکوہ سے منعقد کرتے ہیں آ ہ اور واہ داکی آ وازیں بھی خوب بلند ہوتی ہیں دعوتیں بھی خوب اڑتی ہیں۔ ناؤ و نوش کے انتظام بھی اعلیٰ پیانہ پر ہوتے ہیں پڑھنے اور سننے والوں کی سیجے تعداد کا انداز ہ لگانا بھی بعض او قات مشکل ہوجاتا ہے بانی مجلس کی تعریف وتو صیف میں زمین وآسان کے قلا بے ملائے جاتے ہیں بعض اوقات پڑھنے والے سے جنت کا فکٹ بھی وے دیتے ہیں بیسب پچے ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہاں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس بات کی کہ ان حضرات میں سیرت و کر دار حسین علیه السلام کی جھلکیاں دکھائی نہیں دیتیں ان کے عقائد واعمال کی غمازی وعکائی کرتے ہیں اور نہیں تو تم از کم بانیان مجالس کونمازی تو ضرور ہونا جا ہے اور غازی بھی مثالی نمازی ان مجالس کے انعقاد کا اصل متصدتو یم ہے کہ عزاروں می صنیت پیدا کی جائے روز عاشورو ان از ظہر الوثمام سیدادی کے عرض كرنے يركه آتا وقت نماز أم كيا ہے كاش بم يه آخري فمار آپ كى اقتدار ميں يزھ ليتے۔امام عالی مقام نے اسے بیدہ عاد ہے کر کہ خدا تھے نمازگر ارول میں محشور کرے بنماز ظہر بطور نماز خوف ادا فر مائی سعید بن عبداللہ اور زہیر بن قیمن آ کے کھڑے ہو گئے اور باقی سحابہ چھیے اگر اس وقت کوئی شخص امام حسین ہے سوال کرتا کہ آتا ہے مظلوم ایسے وقت اور مخصن حالات میں نماز؟ تو امام حسین یقیناً وہی جواب دیتے جوآپ کے والد حضرت امیر علیہ السلام نے جنگ صفین میں بین الصفین مصلی عبادت بچیا کرنمازیز سے کے سوال کے متعلق دیا تھا کدائ نماز کے قائم کرنے کے لیے بی تو میں یہ جنگ کرریا ہوں۔

(منتخب التوارحُ)

لبنداہمیں بھی ان ذوات قد سیدگی اس قد رتو تا کی کرنا چاہیے کہ مشکل ہے مشکل اور کٹھن ہے کٹھن حالات میں بھی نماز خدا ترک نہ کریں اورا پی سیرتوں کو اتنا پا کینز واورا خلاق کو اتنا بلند کریں کہ ہمارے کروار ہے ہمارا حسینی ہونا واضح و آشکار ہو جائے تا کہ فدہب کی ترتی کو چار چاندلگ جا کیں اورلوگ 

#### وضاحت:-

کوئی کہ تاہ اندیش بیر نہ سمجھے کہ اب تک پڑھنے اور سننے والوں کی اکثریت کے جس عدم اخلاص کا تذکرہ کیا گیا ہے بیہ ان بعض المظن اٹم کی زد بیس تا ہور ظنو ابالمومنین حیوا کے خلاف ہے اس لیے ہم اتناعرض کے دیتے ہیں کہ سطور بالا بیس جو پھی کھا گیا ہے وعلم ویقین کی بنا پر لکھا گیا ہے نظن و تخیین کی بنا پر لکھا گیا ہے نظن و تخیین کی بنا پر بھیا کہ فدکورہ بالا شوا بدود لائل سے ظاہر ہے اور جہاں علم ویقین آ جائے وہاں تحل و گیا ہے نظن و مگان رخصہ تا ہو جات ہے ہماں اس بالے کا الحت اللہ اللہ کی اللہ کے اللہ اللہ کی اس مقین فیام میں پھیلوگ دولت اخلاص سے بالا مال بھی موجود ہیں گروہ المنا در فی حکم المعدوم ما معین فیام میں پھیلوگ دولت اخلاص سے بالا مال بھی موجود ہیں گروہ المنا در فی حکم المعدوم کا عکم رکھتے ہیں۔ و قلیل ماھم

اب ہم چاہتے ہیں کہ ذیل میں کتاب کہریت احمر،اللسوائو والمرجان ہنتی الآمال اور مجاہد اعظم حصداول وغیرہ بعض کتب معتبرہ ہے مع اضافات جدیدہ ومفیدہ بعض ان آواب وشرا کط کا اجمالی تذکرہ کردیں جن کامجلس خواں یا سامعین کرام یا خودمجلس سیدالشہد اعلیہ السلام کے ساتھ گہر اتعلق ہے چنا نچیہ مہان دس اہم آواب کا ذکر کرتے ہیں جن کا واعظین کرام وحضرات مجلس خوان کے ساتھ ارتباط ہے بعدازاں دوسرے آواب کا تذکرہ کیا جائے گا (انشاء اللہ العزیز)

# مجلس خواں گروہ کے دہ گانہ وظائف کا بیان:-

ندکورہ بالاحقائق کے پیش نظر ہے حقیقت ملحوظ خاطر رکھنی لازم ہے کداو پراس جلیل القدر طبقہ کے

جوگرال قدر کا مدومنا قب بیان کئے گئے ہیں ان کو حاصل کرنے اور اس مقدی گروہ ہیں واخل ہونے کے لیے علاوہ ان شرائط کے جو سابقہ بیانات ہیں درج ہو چکی ہیں بعض دیگر آ داب و وظائف کی بجا آور ی بھی اشد ضروری ہے جن میں سے بعض آ داب و جودی ہیں اور بعض عدمی یہاں ان ہر دوکا اجمالی تذکر داور نہایت اختصار کے ساتھ ان پر تبمرہ کیا جاتا ہے۔ و السله الموفق للصواب و البه الموجع و الماب

### پہلا وظیفہ صحت عقیدہ!

تمام ادیان و نما برسی بالعوم اور دین اسلام می بالخصوص سحت عقائد کو جوابیت دی گئی ہے و و ارباب بصیرت پر تخلی و مستور نہیں ہے تمام انسانی اقوال و افعال اور سب ترکات و سکنات الغرض تمام عبادات کی تبویت کا دارو مدار سحت عقید و پر ہے اور جز اور زاکا ای پر انجمار قر الودیا گیا ہے۔ عقید و کر فرانی کی وجہ ہے تک کا فرول اور شرکول پر بخت عمام قر اور کی تکا ہے و مل بشولک بالله فقل حوم الله علیمه اللحقة ان الله هر مهماعلی الکافرین اور بیعقید و تی تحقید و تی تحقید و کی وجہ ہے تعقید و کی تحقید و کے قوالوں کے تمام اعمال صالح ضائع واکارت ہوگئار شاد قدرت ہے۔ قسل هسل البحث ہے بالا خسوین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انهم محسنون صنعا (پ۲۱س کبف ع) کیاش تم کوایے اوگول کی فہر ندوں جو باوجودا تمال (صالح) بحسنون صنعا (پ۲۱س کبف ع) کیاش تم کوایے اوگول کی فہر ندوں جو باوجودا تمال (صالح) بحالا نے کے بین خمارے میں جن کی دیوی زندگی کی تمام کوششیں رائیگال ہوگئی عالانکہ وہ یہ گمان بحالا نے کے بین خمارے میں جن کی دیوی زندگی کی تمام کوششیں رائیگال ہوگئی عالانکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دو احجاکام کررہ ہیں۔"

عقیدہ میں معمولی سافلل محلود فسی النساد کاموجب بن جاتا ہے بہرنوع اصول وعقائدگی اہمیت ایک نا قابل انکار حقیقت ہے اور اخروی فلاح کاای پر مدار وانحصار ہے اس لیے نتم ع قویم وعقا کہ ایک سلیم فیصلہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے ہر مکاف کو ہا احموم اور مبلغ کو ہا کھوس اصول اسلامیہ وعقا کہ ایمانیہ کا دائل قاطعہ و ہرا جین ساطعہ کے ساتھ اس طرح محکم وصفیو طر تا واجب و لازم ہے کہ نسزول السجبال

و لانسنزول پہاڑا پی جگہ ہے ہے جا کمیں تکراس کے عقائد میں کسی قتم کا تزلزل یا تذبذ ب پیدا نہ ہو۔ اول المدین معوفیة المجباد ۔

# عقا ئدمیں درتسگی کیونگر پیدا ہوتی ہے:-

یہ حقیقت ملحو ظ رہے کہ عقائد میں یہ درشکی و پنجنگی اس وقت تک ہرگز پیدائنیں ہوسکتی جب تک آل محملیہم السلام کےعلماءا علام و محققتین عظام کی خدمت میں زانو ئے ادب تہدکر کےان کے فیوض و برکات سےاستفادہ نہ کیا جائے ہر کس وناکس ہے ن سنا کر پاکھنی بعض کتب کی ورق گر دانی کر کے بیہ مقصد جليل حاصل نبيس بهوسكتا بحارالانوارج اميس بحواله غوالى اللئالي جناب رسول خداصلي الله عليه وآليه وتنكم سے مروى ہے قرما يا حسان و ١ السعلم من افواہ الرجال علم كوعلاء كے سونہوں سے حاصل كرو نيز فرماياً "اياكم واهل الدفاتر والايغرنكم الصحفيون "كاپيول واليوكول سے بيخا كەكبىل به كرم كتابي تهمين دحوكمندو ين"اي ليفرمايا كياب ايا كم والصحفيون فان مايقسدونه اكثر عدا يصلعون علن كابول في ملمان كار في والول في اجتناب كرو يونكه وواس قدر اصلاح نہیں کرتے جس قد رفساد کرتے ہیں اس کی وجہ سر کارعلامہ طی اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب تحريرالا حكام كمقدمه مين بيريان فرمائي بك" وللكل علم اسراد الإيطلع عليها من الكتب فيجب اخذه من العلماء ولهذا قال عليه السلام خذوا العلم من افواه البرجال ونهمي عن الاخذ عمن اخذ علمه من الدفاتر فقال عليه السلام لايفرنكم السصب حسفيدون - برعلم كے پچيخصوص اسرار درموز ہوتے ہيں جن پرصرف كتب كے ذرايدا طاع حاصل نبیں ہوسکتی اس لیے ہرملم کا اس کے جانبے والے (علماء) حضرات سے حاصل کرنا واجب و لازم ہے ای بنا پرمعصوم" نے فرمایا ہے علم کوعلا کے مونہوں سے حاصل کرواوران لوگوں ہے علم حاصل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے جنہوں نے علم محض ذات کتب بنی سے حاصل کیا ہو چنا نجہ آ پخضرت قرمائے ہیں شہیں کتابوں والے دعو کہ نہ ویں۔

صاحب كبريت احمر حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام الحين كرت بين فرمايا هن دان السله

sibtaian

پیچانتا نبیں ہوں ابھی راہبر کو میں

افسوس جس قوم کے نام نہاد مبلغین ومقررین اور ذاکرین کی اکثریت کے اپنے اعتقاد غلط اور بے بنیا د ہوں وہ دوسروں کے عقائد کی کیا خاک اصلاح کریں گے۔

\_ = &

ہوتے ہیں \_

اذاكسان المغسراب دليل قوم سيهمد يهم سبيل الهالكينا

الغرض ع

خفتہ راخفتہ کے کند بیدار

یہ حقیقت اگر چہ بہت تلخ ہے تگر ہے بہر حال حقیقت کہ بدعقیدہ و بدعمل ملاؤل کا وجو دابلیس کے وجو دے بھی قوم وملت کے لیے زیاد وضرر رسمال اور نقصان و زیال کا باعث ہے۔ و الله العاصم

## قوم کی حالت زار:-

بید حقیقت عیال راچہ بیان کی مصدات ہے کہ دوقوم جوان چہاردہ معصوبین کی نام لیوا ہے جو
تعداد میں کہیں پارہ اور کہیں چودہ نظراً تے ہیں گرمقام اعتقادہ کمل میں سب ایک دکھائی
دیتے ہیں۔ (قبول و احد ملہم قبول باقبہم )اس کے اختلاف واتفراق کا بیعالم ہے کہ آج
جتے ملخ ہیں اسے بی عقائد ہیں اور جتے افراد قوم ہیں اسے بی نظریات بی آہ فسلیب ک عسلی
جتے ملخ ہیں اسے بی عقائد ہیں اور جتے افراد قوم ہیں اسے بی نظریات بی آہ فسلیب ک عسلی
الایسمان مین کان باسکیا بعض سادہ لوح عوام آج ملاک کے ذاتی افتدار کے دنگل وا کھاڑ ہے
د کھے کر جوا پنے ذاتیات پر ہمیشہ د بینات کا لیمل لگا لیتے ہیں۔ فد بب حق ہے ہی متنفز نظرات تے
بیں ۔ حالانکہ بیان کا احتقاف اقدام ہے ۔ طلب افضل اور رجوع الی الا کمل کا جو ہراف کی فطرت و
مرشت میں داخل ہے ۔ مریض کا ایجھ حکیم کی طرف ، مستغیث کا چھی عدالت اور بہترین و کیل ک
مرشت میں داخل ہے ۔ مریض کا ایجھ حکیم کی طرف ، مستغیث کا چھی عدالت اور بہترین و کیل ک
طرف ، ای طرف کی مظاہر ہیں نہ معلوم دین کے معاملہ میں اس جو ہرذاتی کو کیوں معطل کردیا
جاتا ہے؟ بیبال ملاؤں کے باہمی اختلاف و اختشار کی صورت میں افضل افراد کی طرف کیوں فیملئیں
رجوع نہیں کیا جاتا ؟ اورا ہے مراکز علم وعلاء کی طرف رجوع کر کے حق و باطل میں کیوں فیملئیں
کرا جاتا ہے؟

ہمارے مذہب کا تو سنگ بنیاد ہی افضل دمفضول کے امتیاز پر قائم ہے۔

گر حفظ مراتب ندگی زندیق کیا جاری قوم زبان فیست امام عالی مقام میں شتر بے مہار؟ اس کی زبام قیادت کی ہاتھ میں شتر بے مہار؟ اس کی رشاء قیادت کی ہاتھ میں نیس ہے؟ کیااس کی رشد و ہدایت کا بادیان دین نے کوئی انظام والفرام نہیں فر مایا؟ حاشاد کا خداکی آخری جمت نے اس وقت تک فیست افتیار ہی نہیں فر مائی جب تک اپنے نام لیواؤں کی واث و نیس الله میں کا انتظام نہیں فر مالیا۔ فرماتے ہیں۔ اصا السحوادث الواقعة فار جعوا فیها المی دوا قداد المحادیث المواقعة فار جوا فیها المی دوا قداد الحادیث استری کا انتظام نیس جارے فیقی راویان اخبار وافار کی طرف رجوع کرو (احتجاج طبری) اکمال اللہ ین شخ صدوق فیہات شخ طوی سیز دہم بحار و غیر والبذا ہمارے موجودہ حالات کی اصلاح کاراز فاضل اللہ ین شخ صدوق فیہت شخ طوی سیز دہم بحار و غیر والبذا ہمارے موجودہ حالات کی اصلاح کاراز فاضل

علاء اعلام کی طرف رجوع کرنے میں پوشیدہ ہے خدا کرے جاری توم خواب خفلت سے بیدار ؛ بو جناب امیر علیدالسلام فرماتے ہیں کو ضوا قوما اذاصبح بھم فائنبھوا ۔ایک توم بؤکہ جبات پکاراجائے تو بیدار بوجائے ۔

> افھو وگرنہ حشر نہ ہوگا بپا مجمی دوڑو زمانہ جال قیامت کی چل گیا

### ايكمشهورمغالطهكاازاله:-

کروفریب سے اپنی دکان قیادت کو چیکا نے دالے گندم نماجوفر دش حضرات اس مقام پر بیچارے سادہ لوح عوام کو حقیقت حال سے بے خبرر کھنے اوران کو علاء اعلام سے دورر کھنے کی خاطر بزے معصوبانہ انداز میں کہد دیا کرتے میں کہ عقائد میں علاء کی طرف سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اصول دین میں تقلید ناجا کو ہے 'طال تکہ ہیں اسر مقالط دیا ہے اور آ گیہ فرجی ان کے بچھائے ہوئے دام جمرنگ ذمین کوچاک کرنے کے لیے چندامور کو کھو ظار کھنا ضروری ہے۔

(الف)اصول دین میں تلقید جائز ہے یا نا جائز ہے بجائے خوداختلا فی اور مشکل ترین مسئلہ ہے ہاں مشہور بین العلماء بہی ہے کہ اصول دعقائد میں تقلید جائز نہیں ہے لیکن محقق طوی ایسے بعض علاء کبارا سے جائز سمجھتے ہیں تفصیل کے لیے قوانین الاصول وغیر دکتب اصول فقد کی طرف رجوع کیا جائے۔

(ب) بنابرین کداصول دین مین تقلید ناجائز ہے (دجوالمشہور) بید معلوم کرنا ضروری ہے کہ
اصول دین میں تقلید کرنے کا سیحے مفہوم کیا ہے؟ بید کہنا کداصول دین میں تقلید جائز نہیں۔ "کہیں کہلسمة
حق بسر الد بھاالب اطل والا معاملہ تو نہیں؟ کیااصول دین میں تقلید نہ کرنے کا مطلب بید ہے کدانسان
ع بمارایہ خیال اس رسالہ کی پہلی اور وہ ری ، تیسری اشاعت کے وقت تھا اب جبکہ پڑھی طباعت ہوری ہے
بغضلہ تعالی علی وہن کی شاندروز کی کئی سال کی تحریری واقع ربی کاوشوں سے ملک میں افر باتی وہمی انتقاب بیاء و چکا ہے قوم
کی اکثریت خواب گرائی گوش سے بیدار ہو چکی ہے اور اب برجگہ حق وائل بن کا بول بالداور باطل وائل باطل کا مند کالا ہو
ر باہے۔ الحدمد الله علی احسانه (منطق عند)

عقا کد کے معاملہ میں شتر بے مہارا ورمطلق العنان ہے کہ جوعقیدہ اس کے جی میں آئے اسے اپنا لے اورا ہے اپنادین بنا لے؟ حاشاو کلا کچرتو بیدین نہ ہوا۔ بازیجے اطفال ہو گیاوہ عقائد واصول جوشریعت کے بدلنے سے بھی نہیں بدلا کرتے ان میں اس قدر کیک اورلوج روا ہوسکتی ہے۔''ان میں اختلاف کا بيدروازه كھولا جاسكتا ہے؟اورافراتفري كابير جي بويا جاسكتا؟ لا و السله العظيم آيئے ہم آپ كواس كا صیحے مفہوم بتا نمیں وین اسلام چونکہ دوا بزاء کے مجموعہ کا نام ہے ایک جز کا نام ہےاصول دین اور دوسرے جز کا نام ہےفروع دین اصول دین میں علم ویقین درکار ہےاورفروع دین میں ظن کے بھی عندالصرورت كافى سمجھا گيا ہے تقليد ہے چونكه علم ويقين حاصل نہيں ہوتا بلكہ بالعموم ظن ہي حاصل ہوتا ہاس لیے فروع دین میں اے جائز رکھا گیا ہے تگراصول دین میں اس کونا کافی قرار دیا گیا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ فرع دین میں اگر چہ کسی تھم کی دلیل کا مقلد کوعلم نہ ہواس کے لیے یہی کانی ہے کہ وہ اس کے مجتبد کا فتوی ہے لیکن اصول وعقائد میں کسی عقیدہ کے لیے پیدامر کافی نہیں ہے کہ یہ مجتبد کا فتوی ہے بلکہ اس مقلیدہ وولی جریاں ہے تعلیم کرنا جا ہے للہ اس کا مطاب میں کہ عقائد کے سلسلہ میں علما واعلام کی طرف رجوع ہی نہ کرنا جا ہے بلکہ حقیقت سیرے کہ فیبت امام کے موجودہ دور میں دین انہی حضرات ہے لینا ہے عقائد انہی ہے درست کرانے ہیں اصول وفر وع انہی ہے دریافت کرنا ہیں بات صرف یہ ہے کہ فروع دین میں ہم ان ہے دلیل پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں ( کیونکہ تقلید كامطلب ى "قبول قول الغير من غير دليل "ب) ليكن اصول دين بين عقيد وبهى ان ي در یافت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی انبی ہے یوچیس گے تا کہ علم ویفین اور اطمینان قلب حاصل ہوجائے بنابریں فروع میں اتنا کافی ہے کہ مثلاً مجتبدنے کہددیامرد کے لیے ریشم کالباس اورسونا پیبننا حرام ہے یانوٹوں پرز کو ۃ واجب نہیں ہے یاغنا حرام ہے بچت پڑنمس واجب ہے وغیرہ ہمیں ان مسائل پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلیل جانے اور مجتبد ! تگر اصول دین میں مجتبد کا محض بیفر ما دینا کہ مثلاً خدا موجود ہے! جناب رسول ّخدا برحق رسول اور خاتم النہین ہیں یا حضرت امیر المومنین آنخضرت کے بلافصل جانشین ہیں یا قیامت برحق ہے وغیرہ کافی نہیں بلکہ اعتقاد

(ج) ان الوگوں کی حالت بھی کس قدر بجیب ہے جواصول دین بیں جبتدین عظام کی تقلید کی حرمت کاؤ حند وراپید کرتوم ہے بیاتو تع رکھتے ہیں کہ وہ خود جو کچھ برسر منبررطب دیا بس ذاتی قیاسات و خیالات کا تانا بانا بن رہے ہیں اے حرف آخر بچھ کرمن وعن قبول کر کے اس پرائیمان لائے یا پھر تخد العوام اور کوکب دری جیس کتابوں بی خلط یا سیح جو پچھی جائے اے بلا چون و چرات لیم کرلیا جائے ۔مطلب یہ کہ خود ان لوگوں کی یا ان کتابوں کے مرحوم موضین کی تقلید تو جائز ہے گرزندہ جمہتدین عظام وی فظین شرع اسلام کی تقلید نا جائز اور حرام ہے ان ھذا لا قسمة فیزی بودی ہو جہتر کی ایست؟

ہات بالکل وانٹی ہے بھی حضرات بتا تمیں کہ توام جودینی معارف ہے تھی وامن ہیں اگر علما واعلام کی طرف رجوع ندکریں تو کیا تجرجبال کی طرف رجوع کریں؟ بینوا تو جو ؤا؟

خلاصته المرام اینکه جومبلغین و ذاکرین منبر پرآئمیں ان کے لیے لازم ہے پہلے علاء اعلام سے

اپنے عقائد کی صحت اور روایات اہل ہیت بیان کرنے کی اہلیت پر مبر ثبت کرالیں تا کہ ان کی مجالس و محافل صحیح معنوں میں قوم کے لیے مفیداور نتیجہ خیز ہوں۔

بعض اعلام کے زد کی غیرمجاز مجالس خوال حضرات کی مجالس میں شمولیت جائز نہیں علاء اعلام کے زد کی بی اس خوال حضرات کی مجالس میں شمولیت جائز نہیں علاء اعلام کی طرف سے خطباو واعظین کا نقل احادیث میں مجاز ہونا اس قدر ضروری ہے کہ بعض علاء مختقین نے غیر منتداور غیر واعظین کی مجالس میں شرکت کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ اس شرکت سے اس قدر دینی فائدہ نہیں ہوتا جس قدر ند نہی نقصان و زیان ہوتا ہے چنا نچے کتاب متطاب احیاء الشرایعہ کے مصنف علام (ج اصفحہ ۸۱،۸۸ برقم طراز بیں)

وقدوس في كتب الحديث كثير من اخبار الغلاة الصريحته في الكفروفي زماننا يوجد بعض الخطباء ليس لهم ميزة علمية فهم ينقلون تلك الاحاديث على المنابرويضلون بها العامة فلا يجوز الاستماع اليهم وحضو منابرهم و مجالسهم ويحرم عليهم نقل الاحاديث مالم يرجعوا الى من له اهلية التميزبين ضعاف الاحاديث وصهاحها ممن يجوز تقليده والرجوع اليه وهذه بلية عامة قد الاحاديث و صهاحها ممن يجوز تقليده والرجوع اليه وهذه بلية عامة قد افسدعقائد كثيسر من المسلمين في هذه الايام ويجب التحفظ الشديد والتحرز الاكيد عنها عصمتا الله واخواننا المومنين مما استزلت به الشياطين اصناف الكافرين والمعاندين والغالين والناصبين.

یعنی کتب حدیث میں غالیوں کی بہت ہی روائتیں گذیڈ کر دی گئی ہیں جوسراسر کفر ہیں۔ اور ہمارے اس زمانہ میں پچھا لیے خطیب و واعظ پائے جاتے ہیں جن میں علمی لیافت و قابلیت ہوتی نہیں (تا کہ غث و تمین اور سچے و تقیم میں امتیاز کر سکیں ) اس لیے وہ بلاتحا شاالیمی کفریہ روایات کو منبروں پر بیان کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بات سنتا اور ان کی مجالس ومحافل منبروں پر بیان کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بات سنتا اور ان کی مجالس ومحافل میں شمولیت کرنا جرام ہے جب تک میں شمولیت کرنا جرام ہے جب تک ایسے علماء اعلام کی طرف رجوع نہ کرلیں جو تی اور ضعف احادیث کے درمیان تمیز کرنے کی لیافت

ر کھتے ہیں اور جن کی طرف رجوع کرنا اور ان کی تقلید کرنا جائز ہے گر افسوں بیدا لیک عامتدالبادی کی مصیبت ہے جس نے اس دور میں بہت ہے مسلمانوں کے عقائد کوخراب وہر باد کر دیا ہے اس بلاو مصیبت ہے جس نے اس دور میں بہت ہے مسلمانوں کے عقائد کوخراب وہر باد کر دیا ہے اس بلاو مصیبت ہے اپنے دامن کا بچانا ضروری ہے خداوند عالم جمیں اور تمام دینی بھائیوں کوشیاطین کے ان چھکنڈ وں ہے تحفوظ رکھے جن کے ذریعہ ہے وہ کا فروں ، معاندوں ، غالیوں اور ناصوبوں کو گراہ کرتے دہ جی ہے ہیں۔''

# غير مجتهدين كاديني مسائل مين ذاتي قول مثل بول ہوتا ہے:-

اس طرح استاذ المجتبدين حفزت الشيخ زين العابدين مازندانی عليه الرحمه نے ايسے اوگوں كول كوشل بول قرار ديا ہے جونقل احادیث كے مجاز نه ہونے اوراستنباط احكام كا ملكه ندر كھنے كے باوجود احادیث نقل كر كے احكام شریعہ میں مداخلت كرتے ہیں۔ چنافچے سركارے دریافت كیا جا تا ہے كہ SID tain. COm

"واعظ غیر مجتهدخواه اخباری باشدخواه اصولی اگر موعظه کند در باب نماز جهده باین نوکه نماز جهده رغیب امام حرام است و آنا نکه نماز جمعه میکنند ورغیب غاصب اندکه حق امام راغصب می کننده وطعن کند برعلاء که نماز جمعه ند نیت و جوب تخیری یا فیبی یا به نیت استخباب میخوانند و مقصودش از پی موعظ این باشد که مردم نماز جمعه را ترک کنند و ان تخوانند آیا جا نزاست یا داعظ فعل حرام کرده و عاصی و فاسق شده، بینواتو جروا"

خلاصہ موال اینکہ ایک واعظ جو کہ مجتہ فہیں ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ نماز جمعہ حق امام ہے اور جوعلاء آج کل نماز جمعہ پڑھاتے ہیں ان پرطعن وشنیع کرتے ہوئے ان کوخق امام کا غاصب قرار دیتا ہے اس کا ایسا کرنا جائز ہے یا اس واعظ کا یفعل حرام ہے اور ووخود فاسق و فاجر ہے؟ سرکار موصوف اس کے جواب میں تح مزفر ماتے ہیں۔''

واعظ غیر مجتبد تولش مثل بولش می باشد دربیان احکام اگرازخود بگوید چهاعتبار دارویدار برتول علاءی باشد دخق آنست که نماز مجمعه حرام نیست ، بلی حق اتل بیت علیهم السلام است ولکن نواب ایشال منزله ایشال حاکم می باشنداگرایی واعظ از مجتهد زنده نقل می کند به بحث برآن مجتهداست نه واعظ واگراز قول خودش بگوید و چندحدیث پشت کتا بے ویده واعظ فاسق و عاصی می باشد والله الهادی،

( ذخيرة المعادصنية ١٠٢ طبع للصنودُ )

''لیعنی جو شخص مجہتر نہیں ہے اگر احکام شرعیہ میں وہ اپنی طرف ہے پچھ کہتا ہے تو اس کا قول مثل بول (پیشاب) کے ہے دارو مدارعانا ء اعلام کے اقوال پر ہے جن تو بیہ ہے کہ ذیا نہ فیبت ہیں نماز جمعہ حرام لے نہیں ہے۔ ہاں بیآ تمہ الل بیت علیم السلام کا حق ہے مگر ان کے نائمین (حقیقی علاء وین ان احکام میں) بمز لدانمی ہزرگواروں کے ہیں (لبنداوہ پڑھا سکتے ہیں اور اگر بیدواعظ کی زیرہ مجبتد کا فتو تی نقل کر رہا ہے تو بحث اس مجبتد کے ساتھ ہوگی نہ اس واعظ کے ساتھ اور اگر بیدا بنا قول چیش کر دہا ہے اور اس نے کسی کتاب میں چندروایات و کچھ لی ہیں اور بید (اندھادھند) آئیس بیان کر رہا ہے تو اس صورت میں بیدواعظ فاس اور گنہ گارہے' و الله المهادی''

دوسراوظیفه sibtain.com

مجلس خوال گروہ کے آواب و وظائف میں ہے دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مجالس ومحافل کو (جو کہ بہترین مجالف خوال گراوات ہیں) قربتہ الی اللہ پور نے خلوس نیت کے ساتھ بجالا کیں اور اس میں ذاتی نام ونمود کی خواہش، ریاوسمعہ کی آلائش ومتاع دنیا کی طبع ، دادوستائش کی تو تع اور اپنی برتری اوردوسروں کی تحقیر کا جذبہ فرضیکہ اس عبادت کی بجا آوری میں اس قتم کا کوئی بھی سفلی جذبہ کار فربانہ بوجو کہ اخلاص فی العمل کی روح کے منافی ہے اس مطلب پراس کی ابتدائی سطور میں بہت کچھ کھھا جاچکا ہے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے نیز یہ امر بھی تابت کیا جاچکا ہے کہ فیس مقرر کر کے مجالس پڑھنا خلوص نیت کے منافی ہے اور نہیں تو کم از شم اس فقد ر تو مسلم ہے کہ ایسا کرنے ہے اخروی اجروثواب ہے حساب ضائع و ہر باد ہو جاتا ہے۔ مُنا فیدر تو مسلم ہے کہ ایسا کرنے ہے اخروی اجروثواب ہے حساب ضائع و ہر باد ہو جاتا ہے۔ و ذلک ھو المحسر ان المعبین لو کانو ابعلمون ۔

ہم کئی باریہ بات دہرا چکے ہیں کہ ہم ذاکرین و واعظین کی مالی خدمت کرنے کے مخالف نہیں بلکہ اس بات کے حامی ہیں کہان کی زیادہ سے زیادہ امداد واعانت کی جائے تا کہ وہ فارغ البال وصرفتہ لے نماز جعہ کے وجوب اور عدم وجوب کی تحقیق کے لیے ہمارارسالہ نماز جمعہ اوراسلام قابل دید ہے (منطقی عنہ) الحال ہوگراس دین فریفر کو کما حقہ بجالا سکیس۔ آئے۔ طاہر ین صلوٰت اللہ اہمعین نے اپنے گراں قدر عطیات سے ایسے حضرات کو نواز اسے بنابری اگر ان اوگوں کی خدمت میں علی قدر مدارجم بطور مدید و فذرات بچھ کم یا زیادہ حسب توفیق پیش کیا جائے تو اس کے جواز میں کوئی کام نہیں ہمیں اعتراض ہے ۔ قوصرف ذکر حسین کی تجارت پراس کے چک چکا گرید ، مول بھا گرید یہ دو عظیہ کی صورت اور ہے اور تجارت کی شکل اور آج کل جس متم کی تجارت کا رواج ہے آیا کوئی باخبر و بابسیرت انسان میہ کہ سکتا ہے کہ میا تمر طاہرین کی تقلیدوتا کی ہے یا یہ تصور کر سکتا ہے کہ میا تمر طاہرین کی تقلیدوتا کی ہے یا یہ تصور کر سکتا ہے کہ میا تمر طرک اس میں تعلیم السلام کے ماد حسین شعرا ، میک موجود وروث کرام اجرت طے کر کے مدحیہ قصا کہ یا مراق فم پڑھتے تھے؟ میبر حال جہاں مجالس کی موجود وروث تجارت قابل غدمت واعتر اض ہے کہ اس سے عالم آخرت کا اجروثو اب ضائع ہوجاتا ہے وہاں او جو کر مقررین و فیا اگرین کی خدمت کرنے ان کوگوں کی رفتار بھی تعریف کے قابل خیس جو جان ہوجا کر اس کی خدمت کرنے ان کی کا کی کہ کرنا کی کرنائی کرنائی کرنائی کی خدمت کرنے اس کی کا کی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کرنائی کی خدمت کرنے ان کرنائی کی خدمت کرنے کرنائی کرن

# تيسراوظيفه:-

ندکورہ بالا آ داب دوخا کف میں سے تیمرا دخیفہ یہ ہے کہ کس خوال دھزات کو چاہے کہ اپنی قالبیت دلیا قت کے اظہار کا سودا اپنے سر سے نگال دیں بلکہ سامعین کرام کی ذبئی عالت دخرورت اور وسعت ظرف وقلب کے مطابق مطالب ومعارف بیان کریں جیسا کہ جناب پیفیبراسلام علیہ وآلدالصلا قوالسلام کا ارشاد ہے ' انسا صعاشسر الانبیساء اصوب ان نت کسلم الناس علی قدر عسف ولھم ''ہم گروہ انبیاء کو یہ کم دیا گیا ہے کہ ہم اوگوں کی عقل وادراک کے مطابق گفتگو کریں '' یکی ادشاد باسداد دھزات آ محدابلیت علیم السلام کا بھی ہوا در یکی حکیمانہ تھم مبلغین کو دیا گیا ہے دھزت امیرالمومنین علیدالسلام اپنے شنرادہ کو وسیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں'ایسا بسندی لا تقل مالا تعلم بل لا تقل کلما تعلم \*'

دیکھو بیٹا! جس بات کاتمہیں علم نہ ہووہ بات نہ کبو بلکہ ہروہ بات جس کاعلم ہے وہ بھی نہ کہؤ' ای

لیے کہا گیا ہے لیسس کیلے ابعلم یقال ہروہ چیز جومعلوم ہووہ کہی نہیں جاسکتی ، دیوار کی طاقت برداشت کے مطابق اس پر ہو جھ ڈالا جاتا ہے اورظرف کی وسعت کے مطابق اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے کیوں کہ

2

#### دية بن باده ظرف قدح خوارد كيوكر

كبريت احمر ميں بحوالہ رجال كشى لكھا ہے كہ حضرت امام رضا عليه السلام نے يونس بن عبدالرخمن " ہے فرمایا۔ دارہم فان عقوصم لا تبلغ اے بینس عام لوگوں کے ساتھ رفق ویدار کرو ( جو باتیں ان کی طاقت برداشت ہے باہر ہوں وہ بیان نہ کرو) کیونکہ عام لوگوں کی عقلیں ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتیں لیکن آج کل خطابت کے نام ہے بعض حضرات وہ وہ مطالب بیان کرتے ہیں اور وہ و دعلمی موشگا فیاں کرتے ہیں کہ سامعین کرام جن کی اکثریت سوارعلمی سے بالکل ہے بہرہ و تہی دامن ہوتی ہے تو انہیں کیا سمجھیں گے بلکے ظن غالب میرے کہ خود قائل اور بیان کرنے والے بھی اپنے بیان كرده مطالب كى تبهة تك نبيل بلخيج مسكة اور بعض بانول يرنوا نكا عقاد بمي نبيس ہوتا صرف عنوان خطابت کے تحت بیان کرے آبلہ فریم کرتے ہیں افسوں کہ کچھ مدت سے ہماری مجالس کار جمان جس متم کے مضامین ومطالب کی طرف جار ہاہے وہ ایک درددین رکھنے والےمسلمان کے لیے انتہائی تکلیف دو ہادراس سے ہماری قوم کی د ماغی تربیت استدلالی لحاظ ہے بہت ابتر ہوتی جارہی ہے اور قوائے فکریہ دنظر بیکو برابرمغالطوں کا شکار کیا جار ہاہے کچھ عرصہ ہے داعظین کی کامیا بی کا بیمعیار قرار یا گیا ہے(بالخصوص ہندوستان میں ) کہ وہ منبر پرا ہےا ہے فلسفیا نہ اورعمیق مطالب بیان کریں جوتما منہیں تو کم از کم اکثر سامعین کی فہم وا دراک ہےضرور بلند و بالا ہوں اس پریدلوگ دادو تحسین کے خوب ڈ دنگرے برساتے ہیں اور جو مخص سوئے اتفاق ہے شریک مجلس نہ ہو۔اگر وہ کسی شرکت کنندہ ہے میہ یو چھ بیٹھے کہ آخرمولا ناصاحب نے بیان کیا فرمایا تو وہ متاسفانہ لہجہ میں فرماتے ہیں اجی وہ مطالب اس قدر علمي اور بلند تنهے كه بماري توسمجھ ميں كچھآ يا بي نہيں انسا لمله و انا اليه ر اجعون يا پھرآج كل

کامیانی کا معیار بیرہ گیا ہے ( بالخصوص یا کتان میں ) کے علمی سطح سے گر کر وہ متبذل نکات بود ہے استدلالات ركيك استنتاجات اورغلط نظريات بيان كئے جاتے ہيں جنہيں من كرعوام كالانعام تو ضرور خوش ہوجاتے ہیں۔داد تحسین کے نعرے بھی بلند کرتے ہیں گرایک ہاسمجداور بابصیرت انسان سرپیٹ کررہ جاتا ہے آج حقائق کی جگہ لطا ئف اور د قائق کی جگہ ظرا ئف نے لے لی ہے اس طرح قوم ہے صحیح غور وفکر کا مادہ بی سلب ہوتا جا رہا ہے بالخصوص جب اخیار کی موجودگی میں ہمارے بحالس خواں ایسے ہفوات پراتر آتے ہیں تو ارباب بصیرت کونہایت شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال جوگروہ سامعین کے از ھان اس طرح خراب کرے وہ ضرور قابل اختاہ ہے بھمالی ذاکری کوقوم وملت کے لیے مفید ستجھنے سے قطعنا قاصر ہیں۔ ذکر حسین کا باقی رکھنا ضروری ہے اور یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے وہ یقیناً باقی د دائم رہے گانگراس کی موجود ہ روش ورفقار قابل اصلاح ہے بعض لوگوں کا پیہ بے بنیاد خیال کال کرنا کداس فتم کی اصلاحی آواز بلند کرنے ہے عز اداری کوصدمہ چینجنے کا اندیشہ ہے۔اس ہے پر صنے والے بدول موت میں وغیرہ وغیرہ ایا خال کر فاوالوں نے شاد الد مسین کی قوت و طاقت کاغلط انداز ہ لگایا ہے۔ عز اداری کی روحائی طاقت کسی شم کے تصنع و تکلف کی محتاج نہیں ۔ جب بنی امیدو بنی عباس کی جروتی حکومتیں اس ذکرجمیل کو ندمنا سکیں تو کسی پیشد درآ دمی کا بدول ہونا کیوکر اے ختم کرسکتا ہے۔ہم میرجا ہے ہیں کہ مقدس عز اداری کے ضمن میں جوبعض غلط چیزیں داخل ہوگئی ہیں ان کوعز اداری ہے جدا کیا جائے اور غیر مذہبی باتوں کا استیصال کیا جائے تا کہاس کی افادیت کو چار جاندلگ جائیں اوران مجالس کے انعقاد کا جواصلی مقصد ومطلب ہے وہ بوجہ اتم واکمل حاصل ہو اور بیریالس علاو ہ اخر وی اجر د ثواب کے ہماری دینوی ترقی ومرفدالحالی کا باعث بھی بن سکیس ذکر حسین کی روحانیت اس کی مقصصی نہیں کداس میں غیر شرعی امور کی امیزش کی جائے خلاصہ یہ کہ مجالس حیینی " کو تجارت گاہ اورمجلس عز اکومحفل موسیقی نبیں بنانا جا ہے بلکہ ان میں شرعی طریقتہ پرسیجے واقعات کر بلااور صحیح فضائل ومصائب کے ساتھ حسب ضرورت صحیح فقهی احکام اور مسائل شریعت خیر الا نام بیان ہونے جاہئیں۔

# چوتھا، یا نجوں اور چھٹاو ظیفہ:-

مجلس خوان گروہ کے وظائف وآ داب مجلس خوانی میں سے چوتھا، پانچواں اور چھٹا وظیفہ یہ ہے کہ
وہ مجالس ومحافل خوانی پراجرت طے مذکریں نیز وہ ان مقدس مجالس عزامیں غناوموسیقی اسے گناہ عظیم کا
ارتکاب مذکریں اوران مقدس روحانی اجتاعات کو کذب وافتر اکی آلائش سے ملوث نذکریں ان تمام امور
پرسابقہ اوراق میں تفصیل کے ساتھ تہمرہ کیا جاچکا ہے اس لیے اعادہ و تیکرار کی ضرورت نہیں ہے بیہاں
صرف ان وظا نف کا اجتما کی طور پر ذکر کر نامقصود ہے تا کہ ان آ داب وشرائط کا اجمالی خاکہ ذہمی نشین ہو
حائے دہیں۔

#### ع کروم اشارتے و مکررٹی کنم

#### ساتوال وظيفه:-

مجال الرائع من شریعت مقدسہ کے اصواوں پر کاربند ہوں ان کی سیرت و کردار میں سیرت اہلیت عادات و خصائل میں شریعت مقدسہ کے اصواوں پر کاربند ہوں ان کی سیرت و کردار میں سیرت اہلیت کی جھلکیاں نظر آئیں ان کی وضع قطع اور شکل وصورت سے ان کا بہشتی ہونا واضح و آشکار ہوتا کہ ان کی مجالس و محافل سیح معنوں میں مقبول ہارگاہ احدیت ہوں اور ان پرسیح آ فار مطلوبہ متر تب ہو سکیں اس مقام پرہم مناسب سیحتے ہیں کہ کتاب مجاہدا عظم کے مقتق مصنف حضرت مواد نا شاکر حسین صاحب امروہوی پرہم مناسب سیحتے ہیں کہ کتاب مجاہدا عظم کے مقتق مصنف حضرت مواد نا شاکر حسین صاحب امروہوی مرحوم نے جوافادہ فر مایا ہے اسے من وعن ہدید ناظرین کرام کر کے ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جائے چنا نچے میہ برز گوار قبطر از بیں۔

' زاکرین حسین کو پہلے خود اسود حسیق کا نمونہ بنتا چاہیے جس میں راست گوئی راست بازی اور خلوص ان کا شعار اول ہوا بیا نہ ہونا چاہیے کہ عارضی سرخروئی چندروز ہشرت یا ذاتی منفعت کے لیے حق و باطل کے امتیاز لیس بیشت ڈال دیں اور باطل کی تروی کے باعث بن جا کیم مجلس عز اکومناظر وو مکا برد کا دنگل بنا دیں صرف اپنے گروہ کوخوش کرنے کے لیے دوسروں کے بزرگوں پر چوٹیم

كري \_ان كوايثار كى صفت مصف مونا جا يدان كنز ويك فدااور فداك وين كى فدمت كا پایدذاتی اغراض سے بالاتر ہوان کی نگاہ میں قومی ولمی حقوق کی اہمیت خود غرضاندنش برتی ہے کہیں زیادہ ہوتھوڑے سے مالی فائدہ پاعارضی سامان عیش وآ رام کی خاطر تو می مفاد سے چیٹم ہوتی نہ کریں بلکہ ذاکری کی گرانفقر خدمات کا نیک بی سے بجالانای ان کے زدیک ایک ایسی قابل فخر چیز ہوجس کے بعدان كودوسرى فتم كےمعاوضول كى قطعارواه بى ندر بے كوبشرى حيثيت سےوه ايسے تحاكف يابديوں یا نذرانوں کو جوان کی خدمات کے صلے میں ان کے سامنے پیش کئے جا کمیں بخوشی قبول کرلیں مگران معاملات میں تمام مدارج تیج وشر کی کوختی ہے ہے کرنااور ذکر حسین کوذر بعید معاش وسر ماید حیات بنالیما ان کا شعار نہ ہو میلوگ سفر وحضر میں ان تمام لوازم عیش پسندی کے ببرنوع مہیا کئے جانے کواپنی خدمات کی شرط اول ند قرار دیں جن کے وہ آج کل عادی ہو گئے ہیں اوروں کا ذکر نہیں البنة مہمان كر بلاك نوحه خوانوں سے ہرگز اس كى تو تع نه ہونى ھيا ہے كہ ميز بانو ل كے ليے ان كى مہما ندارى طرح طرح کے افکار کا پیش خیمدان کی فر ماکشات کا پوراکر تاجوئے شیر کا لانا آئجینہ طبع کو تغیس کنے ہے بیانا ،انواع واقسام کی پریشانیوں کا موجب اوران کی تنگ مزاجیوں اورز وورنجیوں ہے مقا ہے۔ نا حدود وصبر کی آن ماکش بن جائی بساتعجب ہے کہ سیرت حسینی کامطالعہ کرنے والے اور شب میں ا كاوردر كنے والے سيرت ميني كى خصوصيات سے بالكل بى محروم بول يہاں تك كەمعمولى تكليفوں كو برداشت كرنا بھى ان كے بس سے باہر ہواگر كى جگدايك سے زيادہ جمع ہوں تو ايك دوس ك حریف در قیب بن کرعز اداران حسین کی صف میں تفرقه اندازی ادرمعر که آرائی کا باعث بن جانمیں ایک دوسرے پر چوٹیس کریں مجالس عز اکو تناز عات کی رزم گاہ بنادیں۔

برسوں سیرت حینی کا تذکرہ کرنے اور مدتوں واقعات کر بلاکوشرح وبسط سے بیان فریائے کے بعد بھی اگر ذاکر کی سیرت ان صفات ہے محروم و ہے گانہ ہے تو ہم کو بیے کہنا پڑے گا کہ ایسے ذاکر نے ندسیرت حینی کو بیچیانا ہے اور نہ واقعات کر بلائل کو سمجھا ہے اس سے ذاکداس نے پچھی ہیں کیا کہ چند مقدس الفاظ کو طوطے کی طرح رے لیا ہے اور ان کے بلا تکان دھرانے کو ذریعہ معاش بنالیا ہے ور نداس کے دل میں ان چیز وں کی وقعت اور اہمیت کا احساس بمنز لہ صفر ہے آفاب ہدایت کی نور انی کر نیں اس کے جسد تک پہنچیں تو ضرور گراس کی آگھ مادیت سے لڑی رہی اور وہ نور انیت کے جلوؤں سے محروم ہی رہا ایسا ناقد رشناس ذاکر ہمارے خیال میں اس قدر عزت و منزلت کا ہر گرشتی منیں جواس منصب جلیل سے وابسۃ ہے مانا کہ وہ مصائب حسین پر رویا بھی اور دوسروں کور لایا بھی لیکن چونکداس کی طبیعت واخلاق اور اٹھال وافعال نے سیرت حسین کی کہ تھے بھی اثر قبول نہیں کیا اس لیکن چونکداس کی طبیعت واخلاق اور اٹھال وافعال نے سیرت حسین کی کہ تھے بھی اثر قبول نہیں کیا اس کی اور طوی جن بیا کی دونا اور رلا نا عارضی اور طبی جذبات کی نمائش سے آگے نہیں بڑو حتا اس کی آئی تھیں روتی ہیں گر دل نہیں روتا ایسی افتک فشانی جو شبید کر بلا کی حقیقی عظمت کے احساس پر ہونے کی بجائے محض کا میاب بیشہ وری کے جذبات پر ہوکوئی قابل قدر چیز نہیں ہے ہم اس مقام پر اپنے عزیز ذاکرین کا میاب بیشہ وری کے جذبات پر ہوکوئی قابل قدر چیز نہیں ہے ہم اس مقام پر اپنے عزیز ذاکرین کرام سے صرف یہ کہیں گے کہ

#### نفیحت گوش کن جانا کیداز جان دوست و دارند اورانان محاوی اند پیلی پیل دانار 51

آ تھوال وظیفہ:-

مجلس خوال حضرات کو جاہے کہ ان کا بیان خوف درجا کے بین بین ہونہ تو لوگوں کو اس قدر عذاب خداوندی ہے ڈرائیس کہ وہ رحمت ایز دی ہے ہی مایوس ہوجا ئیس اور نہ ہی رحمت خداوندی پر اس قدر غلط اعتماد دلائیس کہ لوگوں میں عذاب خدا ہے مطمئن ہوکرا دکام شریعت کی مخالفت کرنے کی اجرات پیدا ہوجائے۔

حضرت امام جعفرصادق عليه السلام ارشاد فرماتے ہيں:

الااخبر كم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمته الله ولم يا منهم من عذاب الله (اصولكافي)

کیا میں تنہمیں خبر نہ دول کہ حقیقی فقیبہ اور شریعت دان کون ہے؟ حقیقی فقیبہ وہ ہے جونہ تو لوگوں کو رحمت ایز دی سے محروم کرے اور نہ بی ان کوعذاب خدا ہے بالکل مامون کردے اخروی نجات کے لیے جس قدر رصت خداوندی پر بجروسه کرنے کی ضرورت ہے ای قدر عذاب ایز دی ہے ڈرنا بھی لازم ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے مروی ہے فر مایا:

لیس من عبد مؤمن الاوفسی قبله نوران نور خیفته و نور رجاء لووزن هذالم بر دعلی هذا کوئی مجی بنده مؤمن ایرانیس جس کول می دونور موجود ند بول را یک ورخوف اور دومرا نور امید ـ اگر ایک کو دومرے کے ساتھ وزن کیا جائے تو ایک دومرے ہے نیس بر سے گا۔ (اربعین شخ بہائی ) جہال فدا کا بیار شاوے کہ رحمتی وسعت کیل شینی وہال اس کا بیمی فرمان ہے کہ ان حمت الله قریب فرمان ہے کہ ان وحمت الله قریب من السم حسنین فدا کی دمت صرف محنین کے قریب ہائی لیے تی براسلام کے بارے میں ارشاد قدرت ہے یا ایھا النبی اناار سلناک شاھد او مبشوا و نذیوا

اے نی اہم نے تہمیں (جنت کی) خوشخری دیے الا اور (عذاب جھم) ہے ذرائے والا بناکر بھیجا ہے بہر حال ایک فیج ہے کار آلبید شن اور حفق و بریان کیلی خوان کی حالت ایک فلیجیب حاذت کی ک ہے۔ کسمیا قال الصادق اللہ نظیا داء و العالم طبیب ( خصال شخصدو ق الدنیا داء و العالم طبیب ( خصال شخصدو ق البنداات جا ہے کہ افراد قوم کی بیان کی ضرورت ہے آیا بشارت کی حاجت ہے یا نذارات کی ضرورت ہے۔ اس کے مطابق عملدر آید کرے افشاء اللہ دینی و دنیوی کا میا بی و کامرانی اس کے قدم جوے گی اور و و فلاح و نجاح دارین کی سعادت پر فائز المرام ہوگا۔ حضرت امام جعفرصاد فی علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا

اعجب ماكان في وصيت لقمان عليه السلام ان قال لا بينه خف الله خيفة لوجنته ، بسرا لشقلين لعذبك وارج الله رجاء لوجنة بذنوب الثقلين لرحمك (اربعين شيخ "بهائي)

حضرت لقمان کی ان وصیتوں میں ہے جوانہوں نے اپنے بیٹے کوفر مائیمی عجب ترین وصیت پیتھی کہ بیٹا اگر تمام جن وانس کی نیکیوں کے برابر نیکی لے کرخدا کی بارگاہ میں جاؤ تو بھی اس ہے ڈروکہ شاید کسی گناہ کی پاداش میں تمہیں عذاب کرے اور اگر جن دانس کے گناہوں کے برابر گناہ لے کر بارگاہ فقد رہ میں حاضر ہوتب بھی امید رکھوکہ شایدتم پر (تمہاری کسی خوبی کی بناپر) رقم وکرم فربادے۔
مگرافسوں کہ آج ہمارے اکثر واعظین و ذاکر بین نے صرف بشارت والے پہلوکو لے لیا ہے اور نند کا اس قدرار ذال کر دیا ہے کہ آج ہم خص جنت کا نذارت والے پہلوکو بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور جنت کو اس قدرار ذال کر دیا ہے کہ آج ہم خص جنت کا محکید ارتظر آتا ہے۔ ایسے خوش فہم حضرات کو یاور کھنا چاہیے کہ بہشت اور دائی نجات کے بیچے ایسے ارذال نہیں پڑے کہتے کہ اس طرح رائیگال اور مفت میں ہاتھ آجا کمیں شفاعت ضرور برخق ہے گر ہمارا اس خرات کی طرح کر دی اور اس کے گئاہوں کی گھڑ کی خدا کے بیٹے کے حوالے کر دی اور مسئلہ شفاعت نفر اندول کی طرح جوجا ہیں کرتے بھریں۔

ارشادقدرت ہے:

من يعمل مثقال ذرة خير ايرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرأيرہ ولله درمن قال (على على الله على الله

میہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

وفقنا الله لما يحب ويرضى!!

#### نوال وظيفه:-

المجالس خوال حضرات کوچا ہے کہ وہ مجالس ومحافل میں سرکار محمد وآل محمصلوٰت اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات و فرامین بیان کرنے پراکتفا کریں اور بغیر ضرورت کے حتی الا مکان مخافیین کے کتب ہے اقوال وروایات نقل کرنے ہو اجتناب کریں کیونکد آئے۔ دین نے ایسا کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے بال عندالضرورت ، بغرض الزام ان کا چیش کرنا چیزے دیگر ہے مگر پھر بھی اسے ضرورت کی حد تک محدود رکھنا جا ہے چنا نچہ بحار الانوار جلد بھتم صفحہ ۲۱ س پرسرکار علامہ مجلس نے ایک باب بعنوان 'بساب السندی عن الحد فیصافلہ من محالفیہ من محالف

قال قلت للرضاعيه السلام ان عندنا اخبارا في فضائل امير المومنين عليه السلام و فضلكم اهل البيت وهي روايته مخالفيكم ولا نعرف شلها عنكم افندين بها فقال يا بن ابي محمود لقد اخبرني ابي عن ابيه عن جده عليهم السلام ان رسول الله قال من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن الله عزوجل فقد عبدالله وان كان الناطق عن الله عزوجل فقد عبدالله وان كان الناطق عن البيس فقال ثم قال الرضا يا ابن ابي محمود ان مخالفينا وضعوا اخبارا في فضائلنا وجعلو هاعلى ثلاثة اقسام احدها الغلوو ثانيها التقصير و ثالثها التصريح بمثالب اعدائنا فاذا سمع الناس الغلو فينا كفرواشيعتنا ونسبوهم الى القول بربوبتينا واذا سمعوا التقصيرا عتقدوه واذا سمعوا مثالب اعدائنا بااسمائنا ثبونا باسمائنا وقد قال الله عزوجل ولا تسبوالذين يدعون من دون الله فيسبوالله عدوا بغير علم يا بن ابي محمود انا اخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا فانه من لزمنا لزماه ومن قارقنا خارقااه اللج

راوی کہتا ہے جی نے حضرت امام رضا علیہ افضل آخسیۃ والشا کی خدمت جی عرض کیا ہمارے پاس خافین کے طریق روایت سے حضرت امیر المونین اور دوسرے اہل بیت رسول کے فضائل ومنا قب جی بچھالی روایات موجود ہیں جوآپ حضرات ہے ہم تک نہیں پینی ہیں کیا ہم ان پر اعتقادر کھ سکتے ہیں؟ آ نجناب نے فر مایا اے ابن الی محمود! جھے ہے میرے والد ماجد نے اور انہوں نے ایپ آ ہاؤاجداد کے سلسلہ سند سے جھے خبر دی ہے کہ جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے ہوئے والا جو شخص کی ہو لئے والے والا جو شخص کی ہو لئے والے کے کلام کو کان لگا کر سنتا ہے وہ گویا اس کی پر سنش کرتا ہے لہذا اگر ہو لئے والا جو شخص کی معاونہ عالم کی طرف سے بول رہا ہے تو یہ خض خداونہ عالم کی عبادت کر رہا ہے اور اگر ہو لئے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو یہ خض خداونہ عالم کی عبادت کر رہا ہے اور اگر ہو لئے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو یہ خض خداونہ عالم کی عبادت کر رہا ہے اور اگر ہو گئے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو یہ خض خداونہ عالم کی عبادت کر رہا ہے اور اگر ہو گئے والا خور مایا اے ابو تھی وقت کی تیں ایک شیطان کی اطاعت کر دہا ہے راوی کہتا ہے پھر آ نجناب نے ور رہا تھی وقت کی تیں ایک شیم غلوری تقصیرا ور تیسری قتم می جارے شعنوں کے مطاعن و مثالث کی تصریح اس طرح جب عام اوگ غلو

والی حدیثیں سنیں گے تو ہمارے شیعوں کو کا فر کہیں گے اور ان کے بارے میں بینظریہ قائم کریں گے کہ
وہ ہماری رہو بیت کے قائل ہیں اور جب ہمارے حق میں تقصیراور کوتا ہی والی حدیثیں سنیں گے تو ان پر
اعتقاد کر لیس گے اور جب ہماری طرف سے ہمارے دشمنوں کے مطاعن سنیں گے تو لوگ ترکی ہترک
ای طرح ہمارے متعلق ناسز اکلمات کہیں گے خدا فر ما تا ہے جولوگ خدا کے علاوہ دوسرے معبودان
باطل کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی سب وشتم نہ کروور نہ وہ خدا کو وشنام دیں گے۔''اے فرزندا بی محمود!
باطل کی پرستش کرتے ہیں ان کو بھی سب وشتم نہ کروور نہ وہ خدا کو وشنام دیں گے۔''اے فرزندا بی محمود!
جب لوگ (صراط مستقیم سے بھٹک کر) دائیں بائیں چکر لگار ہے ہوں تو تم ہمارے طریقہ کو لازم پکڑو
کیونکہ جو شخص ہمیں لازم پکڑے گا ہم بھی اسے لازم پکڑیں گے اور جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے گا ہم

ای طرح رجال کئی صفح اطبع جمیئی میں ند کور ہے گی بن سویدانسائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام موک کاظم علیہ السلام نے ان کی طرف کھا۔ لاتساخہ فر معالم دینک عن غیر شیعتنا فانک ان تعدیقہ مولا کاظم علیہ السلام نے ان کی طرف کھا۔ لاتساخہ فر معالم دینک عن غیر شیعتنا فانک ان تعدیقہ مولاد کی مولوں کے سوالور کی سے حاصل نہ کرو کیونکہ اگر تم نے شیعول کے سوالی اور سے ان معارف کو حاصل کیا تو خیانت کاروں سے دین حاصل کرو کیونکہ اگر تم نے شیعول کے سوالی اور سے ان معارف کو حاصل کیا تو خیانت کاروں سے دین حاصل کرو گے۔''

گرمقام انسوں ہے کہ آج کل ہماری مجالس دھافل کچھاں ڈگر پرچل نکی ہیں کہ اول ہے آخر

تک خافین کی کتب حدیث وتفیر اور تاریخ وغیر و کے حوالہ جات کی بحر مار کی جاتی ہے جی کہ ای پرجلس کا

اختیام ہو جاتا ہے اور جولوگ ہادیان دین کے فرامین سننے کے اشتیاق میں شریک مجلس ہوتے ہیں ان

گان قال الباقر اور قال الصادق کی آواز نے کے لیے ترسے ہی رہتے ہیں اس دفیار وروش کا نتیجہ

یہ ہے کہ آج اپنی دینی کتب کا مطالعہ متر وک ہوتا جارہا ہے جس کی وجہ سے اپنے ند ہب کے حقائق ومعار

یہ ہے کہ آج اپنی دینی کتب کا مطالعہ متر وک ہوتا جارہا ہے جس کی وجہ سے اپنے ند ہب کے حقائق ومعار

یہ ہے کہ آج اپنی دینی کتب کا مطالعہ متر وک ہوتا جارہا ہے جس کی وجہ سے اپنے ند ہب کے حقائق ومعار

یہ ہوئے اور سننے والوں کی اکثریت تبی وائن نظر آتی ہے اور ارشاد امام کے برعکس آج یہ دھزات

وکب دری اور بنا ترج وغیر وہتم کی وائی کتب پر جان دیتے ہوئے وکھائی و سے ہیں اور دلیل یہ کہ یہ
وکب دری اور بنا ترج وغیر وہتم کی وائی کتب پر جان دیتے ہوئے وکھائی و سے ہیں اور دلیل یہ کہ یہ
فضائل غیروں نے لکھے ہیں البذا جب غیر مانے ہیں تو ہم کیوں نہ ما نیس گریز میں سوچے کہ ان کتابوں

کے لکھنے والے نہ مانیں تو حضرت امیز کوآنخضرت کا خلیفہ بلافصل نہ مانیں اور ماننے پرآئمیں تو ان کو خدائی صفات خاصہ کاما لک وعامل مان لیس کیااس روش کے اندرکوئی راز پوشید ونہیں؟ضرور رع کوئی معشوق ہے اس پر دوز نگاری میں

اور وہ رازو بی ہے جس کے چیرہ سے امام نے نقاب کشائی فرمادی ہے کہ بیلوگ آل محملیم السلام كے نام ليواؤں كوغلو ميں مبتلا كر كے ان كو كافر قرار دينے كے بہائے تراش رہے ہيں۔ فقد برولا تغفل ولاتکن من الجاہدین۔اس غاط روش ورفقار کا آج جمیجہ بیہ ہے کہ بیلوگ! پی کتب اربعہ اور دیگر مسانید آئمہ اور مجامع حلمیہ تفسیر بیاحدیثیہ وغیرہ کوشجرہ ممنوعہ سمجھ کر ہاتھ ہی لگانے کی زحمت گوارانہیں کرتے۔الا ماشاءاللہ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اگر کسی وقت اپنی وین و غد ہی کتاب اور مخالفین کی کسی كتاب كى روايت ميں اختلاف ہوجائے تو بلا جھ كب يہ كبدكر كداس فضيلت وروايت كابيان كرنے والا مخالف باسترج دى جاتى باللعب؟ ندمعلوم پحرآيت مبادكه ان جسائكم فاسق بنهاء فنبيت وا كامطلب كياب اورجار علا واعلام فانقد وايات كالمسابق ورايت الحديث میں تقتیم وتنویع اخبار کرتے ہوئے سلسلہ سند میں اگر کوئی غیر موثق مخالف آ جائے تو اس روایت کو نا قابل استناد واحتجاج قرار دینے کے متعلق جومسائل جمیلہ فرمائی ہیں ان کا مقصد کیا ہے شیخ الطا أفعہ حضرت شیخ طوی علیه الرحمة اپنی كتاب عدة الاصول صفحة ٥٢ طبع ايران پرمخالف كي روايت كے قبول نه كرنے يرفر ضديحة كے اجماع كا دعافر ماتے ہوئے لكھتے ہيں۔" السمعلوم من حالها الذي لايسكرو لايمدفع انهم لايرون العممل بنخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد "الخ يعنى فرقد امامير كحال يجوبات ناقابل الكارعد تك يقينى بوه بيك كدوهاس خبروا حديثمل كرنااوراس يركوني الرمرتب كرناجا ئرنبين مجهة جس كاراوي مخالف ندبب بو" ان فسي ذالك لآيات لقوم يعقلون\_

دسوال وظیفه:-

مجلس خواں حضرات کو جاہیے کہ و ومجالس ومحافل پڑھنے میں ندتو بالکل اختصار مخل ہے کا م لیس اور

نه بى طول ممل دي بالخصوص طول كلام سے اجتناب لازم بے حدیث بی وارد ہے۔ المسقسان اقبل مسلالة من المستمع فاذا حدثت فلا تمل جلسانك يعنى كينوالا برنبست سننے والے كم طول ہوتا ہے لہذا جب بحقہ بيان كروتو (طول دے كر) اپنے سننے والوں كو طول خاطر نه كرو بلكہ جب سننے والوں كا اشتياق باقى ہوتو سلسله كلام بندكر دينا جا ہے تا كه كلام بين زياد وائر پيدا ہو ہاں اگر كى وقت خود والوں كا اشتياق باقى ہوتو سلسله كلام بندكر دينا جا ہے تا كه كلام بين زياد وائر پيدا ہو ہاں اگر كى وقت خود سامعين كا اصرار ہوكہ واعظ و ذاكر اپنے بيان كوقد رے طول دے تو بياور بات ہے بہر حال اہل منبر كوخود نفسياتى طور پر موقع وكل كى زاكت كا خيال ركھنا جا ہے۔

اس بات کالحاظ کرنااس وقت اور بھی مو کد ہوتا ہے جب کہ پڑھنے والے اور بھی موجود ہوں دریں حالات وقت کی پابندی اشد ضروری ہوتی ہے تا کہ ایک کے طول کلام سے دوسرے مجالس خواں حضرات کی مجلس متاثر نہ ہوا دراس طرح پڑھنے والوں کے درمیان شکرر نجی اور با ہمی بغض وحسد کی آتش فروزال نہ ہونے پائے مگرافسوں ہے کہ اس کے برعکس ایسے مقدس اجتماعات میں جو پچھے ہوتا ہے وہ عمیاں

راچہ بیان کامصدات ہے۔ کہ استان کے مصدات ہے۔ استان کامصدات ہے۔ استان کامصدات ہے۔ استان کا استان کے آداب وظائف ا بیان کرنے سے کماحقہ عہدہ براہو چکے ہیں تو اب ذیل میں ان بعض اہم آداب ودظا کف کا تذکر ہ کرتے ہیں جو مجانس سننے اور منعقد کرنے والے حضرات ہے متعلق ہیں۔

سوفی ندر ہے کہ چونکہ ہرکام کی انجام دی کے لیے پچے تصوص تو اعدد ضوابط ہوتے ہیں کہ اگراس
کام کوان کے مطابق انجام نددیا جائے تو وہ کام ناکمل اور ناتمام رہتا ہے ای طرح ان مجالس عزاکے
انعقاد واستماع کے بھی پچھ آئین وقو انین ہیں۔ حصول اجروثو اب اور مطلوبہ آٹار دنیا گئے کے ترتب کے
لیے ان کو محلوظ رکھنا اشد ضروری ہے ورنہ ریمل خیر بے کیف اور جسد بلاروح ہو کررہ جائے گا اگر چیان
آداب و دخلا نف کی فہرست خاصی طویل ہے مگر ہم صرف دی اہم اور جامع آداب کا تذکرہ کرتے
ہیں۔ و ھی ھذہ

# بانیان کرام وسامعین عظام کے آ داب دہ (۱۰) گانہ کا بیان پہلاادب:-

خلوص نیت ہے۔ ابتہ بیانات میں اس اس کے اثبات پر کافی سے زیادہ روشی ڈالی جا پچی ہے کہ
کوئی عبادت اس وقت تک عبادت قرار نہیں پاتی جب تک اس میں اخلاص نہ ہوا خلاص ہی روح
عبادت اور نخ اطاعت ہے اگر خدانخو استہ کی عمل صالح کی بجا آ وری میں اخلاص کا فقدان ہواور دیاو
سمعہ اور نام ونمود یا کسی اور فرض فاسد کی تخیل کے لیے اسے بجالا یاجائے تو اس صورت میں علاوہ اس
کے کہ وہ عمل بارگاہ احدیت میں شرف تبولیت حاصل نہیں کر تا الناعا لی کیلئے موجب وزروبال بن جا تا
ہے۔ روایات اہلیت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن ریا کار سے کہا جائے گا جن لوگوں کو دکھلانے
کے لیے تو نے عمل کئے تھے۔ آج جزا بھی انہیں سے لے (جامع السعادات او غیرہ) اس لیے بانیان
کرام ہوں یا سامعین عظام ان پر لازم ہے کہ نظوم نیات کی اجھے عالی منطقاً رہی اور سینی چونکہ
اس موضوع پر پہلے تفصیل گفتگو ہو چکی ہے اس لیے تحرار کی ضرورت نہیں ہے قار مین کرام ابتدائی محث
کی طرف رجوع فرما کیں۔

#### دوسراادب:-

جن بجالس میں بعض امور شنید مثل کذب وافتراء علے المعصومین تو بین و بہوموشین او خزاد سرود کے ساتھ هتک دین کی جائے بانیان کرام اور سامعین عظام کا فرض ہے کہ پہلے تو ان ک اصلاح کی کوشش کریں اگران کی اصلاح کرنے ہے قاصر ہوں تو ایسے لوگوں کا مقاطعہ کریں اور نہیں تو کم از کم ایسی بجالس میں شرکت نہ کریں ارشاد قدرت ہے۔ وقعہ نسزل عسلیہ کسے فیر المکتب ان اذا سسمعتم آیات الله یکفر بھا ویستھزاء بھا فلا تقعدو امعھم حنی یخو ضوافی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم الآیه (پ۵ع)) خداوند عالم نے کتاب میں یہ کم نازل کیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ آیات خداوندی کا انگاراوران کا تسنواڑ ایا جارہا ہے ہوئم ان کے پاس نہ بھو جب تک وہ کی اور بات میں مشغول نہ ہوں۔ ورندتم بھی انہی کی طرح سمجھے جاؤ گے'' خداوند عالم نے اہل ایمان کی بہتریف کی ہے کہ والسدیس لایشھ دون المیزو دکروہ'' زور'' کی تعریف کی ہے لہذا جہاں جھوٹ اور مقام پر حاضر نہیں ہوتا ہے گئی ہے لہذا جہاں جھوٹ اور راگ کا ارتکاب ہوتا ہو وہاں اہل ایمان کو شامل نہیں ہوتا چا ہے کبریت احمر میں بحوالدا ختصاص شیخ مفید علیہ الرحمہ حضرت امام جعفرصاد ت سے مروی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ غلط کا راوگوں کو پہلے تو ہز ریعید وہنا وہ بازر کھنے کی کوشش کرولیکن اگر وہ بازند آئیں تو ان کے ساتھ جمنشینی کرنے سے اجتناب کرو۔

آ مالی چنخ مفیدعلیدالرحمه میں بروایت سلیمان جعفری حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے مروی ہے۔ کیمان کا بیان ہے آل جناب ؓ نے میرے والد کو تنبیبہ کرتے ہوئے فرمایا میں نے تمہیں عبدالرحمٰن بن يعقوب كے پاس بينيا ہوا كول اليكتا؟ جب كدوہ خداوند عالم كومحدود سجمتا ہے حالانکہ خداوند عالم محدود ومحاط مہیں ہےاس کے بعد فر مایاتم دو کاموں میں سے ایک کرویا تو اس کی منشینی ترک کر کے ہماری صحبت اختیار کرواوریا پھر ہماری ہمنشینی چھوڑ کراس کی صحبت اختیار کرورادی کہتا ہے میرے والدنے عرض کیاا گریس اس کے نظرید کا قائل نہ ہوں تو پھر مجھے اس کے پاس بیٹے میں کیا حرج ہے؟ آ نجناب نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوف نہیں کرتے کہ عذاب الی نازل ہواور تمام ابل بزم کواپٹی لیسٹ میں لے لے جس طرح حصرت موی " کاوہ صحالی جس کا باپ کا فراور فرعون کے اصحاب میں سے تھا اپنے باپ کو پندونصیحت کرنے گیا اور قوم فرعون کے ساتھ غرق ہوگیا حضرت موی نے جناب جرئیل سے اس کے متعلق استفسار کیا جریل نے بتایا غرق رحمه الله ولم يكن على رائي أبيه ولكن النقمة اذا نزلت لم يكن لها عمن قبارب الممذنب دفاع كدوه غرق موكيا بخدااس يردحم كرا الرجيوه ايناب ك نذبب پر نہ تھا مگر جب عذاب الٰہی نازل ہوتا ہے تو جو مخص مجرم کے نز دیک ہواس ہے بھی اے کو گی نہیں

روك سكتايه

حضرت لقمان نے اپنے فرزندکوا بھی مجلس میں جینے اور بری بزم سے اجتناب کرنے کے بارے میں جوزریں وصیت فرمائی بھی اس کا تذکرہ قبل ازیں ہو چکا ہے فراجع نیز سابقہ اوراق میں ہم بعض علائے اعلام کے فاری بھی نقل کر چکے جیں کہ اگر پڑھنے والا نااہل ہواور نہ ہی علاء و مجتبدین کی طرف سے اسے اسے نقل احادیث کی اجازت حاصل ہوتو اس کی مجلس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے مگر افسوس ان زریں نصار کے بڑمل کرنے والے کہاں سے آئیں۔

#### کاخ جہال پراست ز ڈکر گزشتگان لیکن کے کہ گوٹی نہدایں صدا کم است

آج توبقول صاحب الملئو لورة الغالية نوبت بايل جارسيده كه فو اعجبامن اغلب اهل المنبو حيث لايفرقون بين الهر والبرو لايطالعون ولاينظرون فبمادون فيها من الزبر المعتبرة بل مطلقا وأو نظروا الجيانا قليس على ماينهعي ولا يتاملون فيها كماهي ويعرجون على عرشتها العالية ودرجتها الرفيعة كانهم آباء سحبان ولا يستمحيون من احدفيما يقولون حتى من الراسخين في العلم فياتون بما يشاؤن من مزخوفات وترهات وديب المنون اعازنا الله واياهم من هذا السجيته فانها مهلكة البتة (الي أن قال) ولب الكلام وخلاصته المرام أنه لابد لهم أو لا من تمصحيح صاديه ومقدماته على ماهي عليها ثم رعايته آرابه ومكملاته ثم التخلق بالا خلاق الحميدة والتعلى بالفضائل والتعرى عن الرزائل بعد ما اطلاعو الله في حلاله وحرامه الذي هو التقوى وقال انما يتقبل الله من المتقين "اللمنبرك مالت س قدر تعجب خیزے کہ وہ مخلص ومنافق اورا چھے و برے میں تمیز نہیں کر سکتے اور نہ بی اس فن میں جو کتب معتبر دلکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اگر جمعی کوئی کتاب دیکھ بھی لیں تو اس میں کما حقہ غور وفکرنہیں کرتے لیکن ہایں ہمہاس طرح بے با کا نہ طور پرمنبر پر چڑھ جاتے ہیں کہ گویاوہ

سجان (مشہور ضبح و لیے خطیب) کے باب ہیں اس سلسلہ میں وہ کی صحف حتی کہ بڑے بڑے دائے
فی العلم علاء و فضلاء سے بھی شرم و حیا نہیں کرتے ( بلکہ سب کو جھاڑیاں تصور کرکے) جو مزفر فات و
خرافات چاہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہم کو اور ان کو اس بری خصلت سے محفوظ رکے
کے ونکہ یہ خصلت بہت مہلک ہے خلاصہ مطلب ایں کہ اہل منبر کو لازم ہے کہ سب سے پہلے تو مجل
خوانی کے مبادی ومقد مات کو کما حقہ حاصل کریں پھراس کے آ داب و وظا کف کی رعایت کریں بعد
از ال اپنے تین اخلاق حن سے متصف اور اخلاق رذیلہ سے پاک کریں اور بیسب پھے حطال و
حرام میں خداکی اطاعت کرنے کے بعد عمل میں لائیں ای کانام تفویٰ و پر ہیزگاری ہے خدا فر ماتا
حرام میں خداکی اطاعت کرنے کے بعد عمل میں لائیں ای کانام تفویٰ و پر ہیزگاری ہے خدا فر ماتا
ہے سوائے اس کے نہیں کہ خدا صرف متقیوں کاعمل قبول کرتا ہے۔ اس بزرگ کی بیفر مائش آ و بر و

#### تيسراادب:-

جب مجلس عزا میں شرکت کریں تو ونیا و مالیبائے عافل اور تمام خیالات وتفکرات سے فارخ القلب ہوکر جینفیس اور کہنے والے کی بات کو کان لگا کر بڑی توجہ اور پورے انہاک سے سیس تا کہ گوہر مقصود سے اپنے دامن کو پر کرسکیس ارشاد قدرت ہے۔

مئية الريد مين حفزت شهيد ثانى عليه الرحمه حفزت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كرتے ہيں كدآ ل جناب ئے فرمايا ايك شخص نے سركاء رسالت مآب كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا۔ يساد مسول الله حاالعلم؟ يارسول الله علم كيا ہے؟ لے فرمايا الاستماع ، توجہ سے سناسائل نے عرض كيا له دارالانساف ناموثى افتيادكرنا سائل نے عرض كيا فرم مركيا ہے شم مه پرکیاہے؟ فرمایا المحفظ اے یادکرنا۔ مائل نے کہانسه مه پرکیافر مایانشرہ اس کی نشرواشاعت کرنااس حدیث شریف میں تجھیل علم کے طرق الله شالا نے کے ساتھ ساتھ چوتھ مرتبہ پر اس بڑمل کرنے یعنی اپنی اصلاح احوال کے بعد پانچویں مرتبہ پراس کی نشروا شاعت کرنے اور بی نوع انسان کی اصلاح احوال کا بیڑہ واٹھانے کا ذکر فرمایا ہے گرآج اللی منبر کی اکثریت کا بیام ہے کہ ندان کے پاس دولت علم ہے اور نہ بی فراصلاح قوم اور شیخ دین کا دروان کو آرام واطمینان سے بیضے نہیں دیتا ہے ہو میں دیتا ہے ہو میں مرشام سفر مرشام سفر

ایسےلوگوں پر میشل صادق آتی ہے " خودمیال فضیحت ودیگرال رانصیحت" گرار ہاب بصیرت جانتے ہیں کہ خفتہ را خفتہ کے کند بیداری ،روایت میں ہے

المعالم اذا لم يعمل بعلمه ذلت موعظته ، من القلوب كما يزل المطرمن الصفاء جب الل علم حضرات البي علم يرعمل شركري تو ان كاموعظ دلول سي اس طرح بسيل جاتا ہے جس طرح صاف وشفاف پقرے بارش كا پانى بھيل جاتا ہے (ايفاظ العلماء) بج معمد بعد جسن القلب

يقح في القلب وما يخرج من اللسان لم يتجاه زالاذان يعني ع

بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز نگر رکھتی ہے

ا یے بی لوگول کے حق میں پرتہدید دار دہو کی ہے۔ دب نسال لیلفر أن و القران بلعند، بہت سے قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن ان پرلعنت کرتا ہے (جامع الاخبار)

#### چوتھاادب:-

سمی بھی مجلس عزامیں شمولیت کرنے سے ان کوعلمی یا مالی یا کسی اور قتم کا ترفع و تکبر مانع نہ ہو اگر چہ پڑھنے یا پڑھانے والا ان سے کم مرتبہ ہی کیوں نہ ہوا ورفقراء ومساکین کے ساتھ بیٹنے سے پر ہیز نہ کریں کیونکہ علاوہ اس کے کہ بعض اوقات انسان اپنے سے کم مرتبہ اور کم علم وفضل رکھنے والوں سے بھی علمی وعملی استفادہ کر لیتا ہے ایسی مجالس مبارکہ بیں شرکت کرنا ہی عبادت خدااور باعث خوشنودی رسول و آئمہ مری ہے نیز اس میں تواضع پائی جاتی ہے اور تواضع کرنے والوں کو خداوند عالم بلندی ورجات عطا فرماتا ہے جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مات واضع احد لله الارفعه الله و ما تکبر احد الا و ضعه الله جوفر وتن کرتا ہے اے خدا بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اور خوالی خدا کو تقیر وسفیر مجھنا سرا سر تکبر ہے۔ وان الله لا یحب المتکبرین

وہ بزرگوار جوعلت غائی ممکنات اور باعث تخلیق موجودات تنے ان کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مضعل راہ بنانا چاہیے چنا نچہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں۔ انسما ان اعبدا کل عسلسی الارض والبسس البصوف واعت فل البعیسر والعق اصابعی واجیب دعو ق المسلوک ۔ فمن رغب عن تی فلیس منی سوائے اس کے نبیس کہ میں بندہ خدا ہوں ۔ زمین پر بیٹے کرروئی کھا تا ہوں صوف کا درشت لباس پہنتا ہوں ۔ اونٹ کا گھٹنا خود بالله مقا ہوں ۔ کھانا کھانے کے بعد انگیاں چائنا ہول اور نام می دروی میں میرے طریقہ انگیاں چائنا ہول اور نام می دوی ہے اور کہ بیت احمر انگیاں چائنا ہول اور نام می دروی ہے انہ کے انتہاں کہ میں میرے طریقہ سے دوگردانی کرے گاوہ بھی سے ( کبریت احمر)

بینی راوی بیان کرتا ہے کہ میں سفر خراسان میں حضرت امام رضاعایہ السلام کے ہمرکا بھی جب کھانے کا وقت آیا تو آنجنا ب نے اپنے سب غلاموں کوجن میں بعض جبٹی غلام بھی تھے۔ اپنے ہمراہ دستر خوان پر بٹھالیا میں نے عرضع کیا لوعن لست لھو لاء مسافدۃ اچھا ہوتا اگر آپ ان غلاموں کے لیے علیحدہ دستر خوان کا انتظام فرماتے۔ آپ نے فرمایاان السوب تسعمالی واحد والسدیسن واحدو الام واحدہ والاب واحدو الجزاء بالاعمال نے دائیک دین ایک مال ایک باپ ایک اور جزاور زاکا دارو مدارا عمال پر ہے۔ (پھر میہ کم معنی وارد؟) (منتھی الآمال وغیرہ) تکر باعث وخول جنم ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لاید حسل الدجنة من تکر باعث وخول جنم ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لاید حسل الدجنة من تکر باعث وخول جنم ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لاید حسل الدجنة من الدورة من الدکور۔ جسٹی خص کے دل میں ذرہ بجر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا (اصول کافی ) حضرت امیر المونین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من اوا دان یہ خطر داخل نہیں ہوگا (اصول کافی ) حضرت امیر المونین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من اوا دان یہ خطر داخل نہ بین درہ بھر کھی تکبر ہوگا وہ دنت میں درخل نہیں ہوگا (اصول کافی ) حضرت امیر المونین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ من اوا دان یہ خطر داخل نہ بین میں درخل دیں اور دادان یہ خطر داخل نہ بین درخل کھی تکبر ہوگا وہ دنت میں درخل میں درخل کا درخل کے دان میں درخل کا درخل کا دارہ درخل میں درخل کا درخل کا درخل کا درخل کے درخل کا درخل کا درخل کا دو درخل کا درخل کا درخلا درخل کا درخل کیں درخل کا درخل کا درخل کیں درخل کا درخل کا درخل کا درخل کے درخل کیں درخل کیں درخل کا درخل کا درخل کیں درخل کی درخل کے درخل کیں درخل کے درخل کیں درخل کے درخل

الى رجىل من اهىل النار فينظر ابي رجل قاعدوبين يديه قوم قائم ـ جُوِّعُض كَيْجَبْمي آ دی کودیکھنا جاہے وہ ایسے بیٹھے ہوئے تخص کودیکھے لے جس کے روبروا یک گروہ (تغظیما) کھڑا ہو( کبریت احمر)مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بزم رسالت بھی ہو کی تھی ٹمع رسالت کے پر وانو ل ہے مجلس چھلک رہی تھی کدایک مالدار سحانی کے پہلومیں ایک تباہ حال غریب سحانی بیٹنے لگا۔ امیر نے اپنے دامن کو لپیٹااورسٹ گیا۔ آنخضرت نے بیہ منظر دیکھے کرغضبنا ک نگاہوں ہے اس مالدار کی طرف دیکھااور فرمایا کیااس فقیر کافقروفاقه تیری طرف آر بانتها؟ عرض کیانہیں ،فرمایا تیرامال ومنال اس کی طرف جار ہاتھا عرض کیانہیں۔فر مایا پھر تونے اس سے پہلو تھی کیوں کی؟ عرض کیا یا رسول ً الله ان ليي قرينا يقبح لي كل حسن ويحسن لي كل قبيع" براايك منشيل إلنس امارہ یا شیطان رجیم ) جومیری نظر میں ہونتیج امرکوا حیااور ہراچھی چیز کو برا کر کے پیش کرتا ہے ( میر ی ریز کت بھی اس کی انگیخت کا جمیجہ ہے ) میں معذرت طلب کرتا ہوں اور اس لغوش کے عوض اپنے اس دین بھائی کواپنا نصف مال پیٹر کرہ موں و آلخضر 🗗 🖆 سائر 🖵 ہے استضار کیا کہ کیا خیال ہے؟ اس نے قبول کرنے ہے انکار کرویا جناب کے سبب دریاہ نت فرمایا۔ اس نے عرض کیا مبادامال ودولت کے گھمنڈ میں میری بھی یمی کیفیت ہو جائے جومیرے اس مالدار بھائی کی ہے'' (تفسير مجنع البيال وصافي وغيره)

حضرت امام حسن وامام حسین اور حضرت امام زین العابدین علیم السلام کے حالات میں الگ الگ ندگور بے کہ بدیر درگوار چندا بیے فقراء و مساکین کے پاس سے گزرے جو چاور پرنان خشک کے چند ککڑے ہے بیا کر کھار ہے شخصان حضرت نے ان کو ملام کیا مساکین نے جواب سلام کے بعدان کو دعوت طعام دی بیہ ذوات قادسہ جوار یوں سے اتر کران کے ہمراہ زیمن پر بیٹے گئے اور دوزہ کا برواسیۃ طعام صدقہ کا عذر کر کے ان کے ساتھ شمولیت سے معذوری ظاہر کی اور پھران مساکین کو اپنے ہاں دعوت و سے کر پرتکلف طعام سے ان کی تواضع فر مائی۔ یہ واقعات تمام کتب سیر تو ادر نج میں مسطور ہیں گرآ و آج بی حالت ہے کہ امراء وا عیان غرباؤ مساکین کی مجالس میں شرکت کرنا پی تو بین اور باعث کسر شان تصور کرتے ہیں اور اس طرح جہاں وہ ثواب ہائے بے پایاں سے محروم ہوتے ہیں وہاں بوجہ تکبر شان تصور کرتے ہیں اور اس طرح جہاں وہ ثواب ہائے بے پایاں سے محروم ہوتے ہیں وہاں بوجہ تکبر ہلاکت اخر وی کے سامان بھی

فراہم کرتے ہیں بلکہ حالات اس ہے بھی برتر ہو پیکے ہیں خود پر ہے والوں کی اکثریت غرباؤ ساکین کے ہاں بجائس پڑھنے سے پہلوتی کرتی ہا ورانیس اس سعادت عظیٰ کے حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں و یہ اورائیس اس سعادت عظیٰ کے حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں و یہ اورائیس اس سعادت بجورہوکر وعدہ قبول کر بھی لیس تو اگراس اثناء میں کی اچھی جگہ ہے وعوت آ جائے جہاں سے زیادہ رقم طفے کی تو تع بوتو اسمانیت وعدہ غریب کی دل شنی سے اور رسوائی کی ذرہ بھی بھی پرواہ نہیں کرتے حالا نکہ وعدہ خلائی تھیں اخلاقی جرم ہے جو الل ایمان کے شایان شان نہیں ہے۔ (و کان عہد الله مسؤ لا ) بخلاف اس کے امراء واعیان کی دوعوت کے اشاد سے انسانی شان نہیں ہے۔ (و کان عہد الله مسؤ لا ) بخلاف اس کے امراء واعیان کی وقت کے اشاد سے کہ منظر رہتے ہیں جیسٹ وقوت بٹ قبولیت بیاوگ ان کی کا سرلیسی اور خوشامد و فوت کے اشاد سے کہ منظر وی اور انتخار بھتے ہیں (الاحدول و الا قبو قالا ہے اللہ ہا کہیں وضعا الاب اللہ کی اللہ اللہ میں وضعا الاب اللہ کی اللہ اللہ کین وضعا الاب اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کین وضعا الاب اللہ کی اللہ اللہ کین وضعا الاب اللہ کی الدرک ان الدرک ان الف کی المار بھتی اللہ علم عند وی الشروة و الشرف والا یری لہ فی الماروں کے پاس رکھنا چاہتے ہیں جو اپنے علم وضل کو مالداروں کے پاس رکھنا چاہتے ہیں جو اپنے علم وضل کو مالداروں کے پاس رکھنا چاہتے ہیں والی گئی خور کی الشرف والے جانے اللہ وقت کی کو المرف والی کی کو تیسر سے طبع کی وسل کی دھال گئی تو مال شخ صدوق )

صدیث میں دارد ہے افدار انتہ المعلماء علی باب الامراء فقولوا بنس العلماء وازر دائیتم الامراء علی باب العلماء فقولوا انعم الامراء جب علاء کوامراء کی چوکٹ پر جبرمائی کرتے ہوئے دیکھوتو کہویہ بہت برے علماء بیں اور جب امراء کوعلاء کے درواز ول پر دیکھوتو کیوکہ وہ بہترین امراء ہیں''

(ايقاظ العلماء وتنبيبه الامراء)

تلك الدار الآخر-ة فجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين اعاذنا الله وجميع اهل الايمان من هذه البليت وجنبنا من اختيار هذه السجية الغير المرضية بحق النبي و عترته النبوية

ل سابقد دعوت كومنسوخ قرارد بركراس دعوت ير بطيح جاتے بين اوراپ

# يانچوالادب:-

ایل ایمان کو جا ہے کدان مولس مزار میں برے خشوع وقت و تاور اوب واحز ام کے ساتھ شریک ہوں ان کی شکل وصورت ور وضع و آثاث ہے اٹکا سولوار ہونا خاہر و ہو بدا ہو۔ شوروشعب گائی کلوچ شکودوشکایت نقل و حکایت ہے اجتناب لازم نیمنیکدان کو یہ وکشش كرني جائي كدان كأوني ويرح المتاسرة وندجوجس سان كسوكوار بوف برناخوشوا راثا يز النات كالبيانية وكديكي برباد وأنناوا زم معاملة بوجات . آيت مبارك و سد اللهم هن الله مالم يكونو ايحتسبون ان كے ليے فداكى طرف سے وامر فاہر ہوايا جس كا وو مان ہي نہ كرت من كانسير من جناب رسول خداسلى الله عليه وآلدوسلم عندمروى بفرمايات اعسال حسبوها حسنات فوجدوا هافي كفته السيات الستمرادوه المال بين جن وي لوگ نکیاں خیال کوئے ہے کہاں انجام کارانہوں نے انکوبرانیوں کے لڑے انک کار ہے اس بایا۔ جملاوہ مجلس سننے والے کم بخت جن کی نظریں بجائے پڑھنے والے کی طرف و کیجنے کے نامحر مات کا نظارہ کرنے میں مشغول ہوں جن کی توجہ بھائے فضائل ومصائب سننے کے اپنے جسم ولباس کی بناوے و بچاوے کی نوک یلک سنوار نے کی طرف میذول ہوجن کی ڈیل ڈول سے پینظا ہر ہوتا ہو كه (العياذ بالله ) كني ميله مسرت مين څريك بين نه كرمجلس عزائمين اورمومنات ماشاالله اس سلسله میں مومنین ہے بھی دو ہاتھآ گے دکھائی دیتی ہیں بھلاوہ ہانیان و ہانیات مجالس جوخلاف شرع طریقوں ہے کمایا ہوار و پییٹرج کر ہے مجالس منعقد کریں آیاان کا پیمل بارگاہ کر دگار میں قابل قبول موسكنا عيد آيادياعمل بارگاد معصومين مين باعث تقرب ولائق يذيرائي موسكتا عيد حاشاوكان

> فشرت کنیم و تعزیه اش می نیم نام حاشا که رخم وراد محبت چنیں بود

ليكن رونے كامقام توبيب كر جبال منبر رسول اور سيق سنج پر جانے والے بعض نااوئقوں كى يہ

عالت ہو کہ تین ایام ترم الحرام میں وہ بہائے واعظ یا ذاکر جسین معلوم ہونے کے اپنی وطن وقطع شکل و سورے اور ڈیل ڈول سے ترخیبز کا یکٹر معلوم ہوئے ہوں وہاں اگر سامعین ں پیرحالت تین ہوئی ق اور اید ڈاگی؟

#### وزرے چنی شبر یار سے چناں

اگرآج قوم پن پیشعورداخلاس پیدا ہوجائے کہ ہم ای ذاکر یاداعظ کوسیں گے اورای کومنبر پر قدم
رکھنے دیں گے جس کی وضع وقطع کم از کم ایک ٹر بیف مسلمان کی ی ہوگی تو دیکھنے ایک ہفتہ میں پڑھنے
والے اپنی اصلاح کرتے ہیں یا نہ ؟ اورای طرح آگر پڑھنے والوں کو بیتو فیق ہوکہ وہ بیتوزم بالجبر کرلیں
کہ جن لوگوں کا ذریعہ معاش تھلم کھلانا جا کر دحرام ہان کے ہاں نہ مجلس عز اپڑھیں گے ندا تھے ہاں کھانا
کھا ٹیم گے اور ندان سے کوئی نذرانہ قبول کریں گے تو دیکھنے وہ اصلاح احوال کی طرف متوجہ ہوتے
ہیں یانہیں ؟ لیکن

# 

جب سے مجالس مزانے پیشہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور پڑھنے والوں نے پیشہ وروں کی اور انہی پران کی معاش کا انحصار ہو گیا ہے۔ اسی وقت سے مجالس کا رنگ بدل گیا ہے اور ان کی افادیت ختم یابالکل کم ہوگئ ہے بھلا جس پڑھنے والے کی نظر بانی مجلس کی جیب پر گئی ہوئی ہواس سے بیتو قع ہو عتی ہے کہ وہ خدا رُسول کا کوئی ایسا حکم بیان کرے گا جس سے بانی کی پیشانی پر بل سے بیتو قع ہو عتی ہے کہ وہ خدا رُسول کا کوئی اور ذریعہ معاش ہونا چاہے بہر حال ان کو تا ہے جو چاہیں جائز ذریعہ معاش اختیار کریں گر خدا کے لیے سید الشہداء کے خون اقدس کی خیارت نہ کریں۔ و معا علینا الاالبلاغ

چھٹاادب:-

اگر مجلس عز المی متجد یا کسی مشهد مقدی میں ہوتو اس میں جب اور جائف کو شامل ہونے ہے

اجتناب کرنا جاہیے کیونکہ مساجد میں جب وحائف کا داخل ہونا شرعاً حرام ہے اور بنابرا احتیاط مشاہر مقد سے کا بھی بہی تھم ہے۔ وللنفصیل صحل آخو

### ساتوال ادب:-

معصومين كمصائب يربالعموم اورمصائب سركارسيدالشبد المعيية فننل التسحية والشنساير بالخضوص گرید و بکا کرنے ہے جو ہے حساب اجر و ثواب ماتا ہے اس کے متعلق رسالہ کی ابتدا ، میں بہت پچولکھاجا پرکا ہے۔البذاالل ایمان کو جا ہے کہ اس سعادت عظمی کوضرور حاصل کریں اورا کر کھی وقت سوئے انفاق سے رون ندآئے تو کم از کم صدق ول سے رونے والوں کی شکل و اسوات ای بتائمين تا كدمشمول عنامات اليه وتوجبات نبويه غلولوية بهول فأكور وبالامتام يرمتعده اليي احاديث ورج كى جاچكى بين جن مين" تباكى" كا" بكا" كى طرح اجروثواب وارد بواكتاب السلسنسو لسر والسموجان على الوالا مان في طوى ومكام الا خلاق المري ما جدول اليسلى الدعليه وآل وسلم ے مروی ہے کرآپ نے جناب ابوز رفغاری ہے فرمایا ابسافر مسن استطاع ان مسکس فليبك ومن لم سيتطع فليشعر قلبه الحزن وليتباك ان القلب القاسي بعيد من السلبه ولكن لا يشعرون -اسابوذر جوهش روسكتا بود توروئ اور نونيس روسكتاو واسيئا ندر حزن وملال پیدا کرے اور رونے والے کی شکل وصورت بنائے کیونکہ پخت دل خداے دور ہوتا ہے ليكن اليساوكون كواس بات كاشعور تبين بوتاعلم الاخلاق مين بدامر مبرهن وتحقق كيا جا چكا ب كم بعض اخلاق جمله طبعی ہوتے ہیں اور بعض کسبی یعنی ان کو بتنکلف حاصل کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں متعدد روایات وارد ہو کی میں چنانچا کی روایت میں وارد ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا ان لے تكن فتحلم فاته قل من تشبه بقوم الااوشك ان يصيرمنهم اگرتوطيم وبر باديس عاق بزور وتکلف اس منت جلیلہ کو حاصل کر کیونک بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے تین کسی توم ک مشابه بنائے اور پھرووای قوم میں ثارنہ ہو۔'' بلکہ انٹمی جناب سے تو یہاں تک مروی ہے کہ امین لیو يت جبليم ليه يبحليم جوفض بتكلف اپني آپ كومليم نه بنائ وجليم بن نن مين سكنا ( ورد وغرر آيدي )

الیها کرنے سے رفتہ رفتہ گرید و بکا بلکہ صالحہ بھی حاصل ہو جائے کا اور کرید و بڑی ہے اور ہو ہو آتا ہے ہی میں جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز یہ

# آ گھوال ادب:-

# نُوال ادب:-

 واقل ہو کا اور میں اس کے ناد وہ حاف کردوں گا " پیام بعض وجود کی بنا پر ند ہب وہلت کی تروی آوتی و آلی کا بیا عرف اور عام بیچے ای شیری کے لائی میں آکر بیا عرف ان ہے وہ ان شیری کے لائی میں آکر اور عام بیچے ای شیری کے لائی میں آکر شریب کی اس ہوجائے ہیں اور جب کلر حق ان کے گوش کر اربوہ ہے تو اس سے متاثر ہو کر ند بہ حق افتار کر لیتے ہیں جیسا کہ تی متابات پرائل شروت وہسیرت نے ای طریقہ کا دلوا پنانے سے قد ہب حق کی بیاد شروا شامت کی بیاد کر الله صعبہم فی الداوین بعجاہ المنقلین۔

#### دسوال ادب:-

بإنیان کرام وسامعین عظام کے آ داب ووفلا گف میں سے جواہم وظیفہ ہے وہ یہ سے کہ و دان عالس عزائمیں صرف چندا شک غم بہانے اور ایکش مظاہر قم کا مظاہر و کرنے کو بی ان مجالس ومحافل كِ الْهِ قَادِ كَا أَصْلَى مَنْصِدَ لَيُورِ نَهُ كُرِينٍ مِنْكَ السَّلِي مَنْصِدَ اللَّهِ وَلِينَ أَلَى تَقْلَيدِ وَمَا أَي كُورِ أَرْدِينِ أور مقصد かってはいるからからからからからからいから محافل کے انعقاد کا مقصد افتحی اوان کی روح رواں ہے اس سلسلہ میں ہم آیک ورتج زباید اعظم کے محقق مصنف کے کارم من تر ہمان کو مدیدہ قطرین کرام کرنا چاہتے ہیں پہنا نجیہ بیسید ہزر کوارا ہے جد نامدارسر کارسیدالشید او کے مقصد شیاوت برتب وکرتے ہوئے تلجہ ہیں؟ کیا جسین کی شیاوت سے صرف مد فوش طی که پیکوروٹ والے پیدا دو جا کمیں اور اس کیا تسین نے انہائی طاقت برواشت ے بالاز میبتیں فتا اس کے اٹھائی تھیں کہ اٹنے ہم یہ سیلیں اکائی جا تھیں شیر بی تشہم ہوملم اور تا بوت اخمين قعوب برائية به أنه من تابث غارب يجيس يوسينه كوفي موا كرب فييس ايها به تزخيين استان نے این مرام یں مریت میں جان دی احما ہے ملت کے واسطے اسپے دوستوں فزیز ول اور جنول كَى قَلْ بِالْ مَعْلِيهِ الْرِيالَى السول مِنْ تَعْلِمُوا كُوابِ فَون مِنْ يُدِواور بِهِم وَتَعْلِيم وى كداصول في تائيد و ہے وہی آفروم جے کرڈ نے بیے فراہ وہوری افراہ ہے ہے جو گھر زواجور سے ندای مروحافی اورا طوافی من الله في تهرين العال أون إيداء الوري . في تعنيه ومدايدة السينية في من أن من حل من الرحم في بينية اور جمالی کو گئے کے بیٹے۔

گرکس قدرافسوں ہے کہ ہماری و نیا ایک مرکز اخلاق اور پیشوائے ملت کی بنائی ہوئی نہیں معلوم ہوتی ۔اس قدر جہالت اور اس قدر نخو ت اس فذر خود غرصنی اس قدر ایڈ ارسائی ، اس قدر غصب حقوق ال قدرايتّاراه بقرباني كاماحصل عرف بيه ند جوناجا ہے كه بهم ايك جُكه جُنع جوكر حقه وئيس پچهرشیری بات وین اشعار رزم ویزم کالطف اٹھا کمیں پکیرو اگرین کے مخصوص انداز و کیے ٹین۔ وَا ﴿ فَانْتَحَاسُانِدَازِ ہے دائمی بائمیں دیکھیں اوراوگ اینے ایثار پر ٹازگریں کہ ہم نے پچھوفت اس مشغله میں " ف کرد یا ایسا خیال حسین براس ہے بھی بڑھ کرظلم ہے جو کر باا میں واقع ہواحسین کی شہادت احقاق 🖰 اور ابطال باطل کے واسطے ہے اسلام نے ملت اسلام کے جہاز کی اس وقت نا خدائی کی جب ونسق وار تداد کے طوفانی حجونگوں سے ذگرگار ہاتھا۔حسین نے اسلام کاعملی مثالیہ بن كرجم كوايثاراورعلونفس،استقدال بشليم ورضاصبرحمايت حق صيانت شريعت ،خلق وكرم، جمدر دي، رحم اورادائے فرض کی تعلیم دی مگر بیاتو بتائے ہم میں کتنے ایسے ہیں جو ندکور ہ بالاصفات وا حکام پڑمل كرتي و والإنسان كالمجيلة المرام في المجيلة المرام والمانية والمرام والموسية الماني مين سمس فقدر ہے؟ ممس فقد رشرم کی بات ہے کہ حافظ قر آن ہونا نؤ در کنار قاری قر آن بھی بہت کم ملیس ے ۔ نماز جماعت اورنماز جمعہ ہے تو غرض ہی کیاعتبات عالیات کی زیارات کواگر سوجا کیں گے تو جج کو یا ﷺ بھی نہیں ۔ امام ہاڑوں کی ممارتیں عالیشان ہیں۔ ہزاروں روپیہ کا شیشیہ آلات وغیرہ موجود ہے گرمیا ہا۔ویران پڑی میں اول تو مسجد میں نماز کی پابندی ہی نہیں اگر ہے بھی تو کو کی کسی ونت آیانماز پڑھ گیا کو گی کسی ونت آیانماز پڑھ گیا کسی ونت دوآ گئے کسی ونت حیارمجالس کی ترتیب فر روشی او تکلفات کی افراط ذاکرین کی خدمت اور شیرینی کی تقشیم پر دل و جان ہے روپیہ صرف ۔ کرنے کو تیار ہیں۔ مگرز کو قاوصد قات ہے سروکار ہی نہیں ایسی حالت میں ان کا ادعائے پیروی هسین ای شخص ہے بلند درجہ پرنہیں جومسلمان ہی نہ ہو۔

کوئی شخص آنسوؤل کے چند قطرول یا مند بسور دینے ہے وہ برداانعام حاصل نہیں کرسکتا جے جنت کہتے ہیں نہ ببشت اور داگی نجات کے پندا یسے ارزاں پڑے بکتے ہیں جواس طرح رائیگاں اور مفت ہاتھ آ جا کیں۔ ہمارامسئلہ شفاعت میں جوں کی طرح نجیب وغریب نبیں ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی خدا کے بیٹے کے حوالے کر دینا کافی ہے اور پھرخلیج العندار بوکر جو بیا ہیں آریں کوئی ہاز پراں کرنے والا ہی نہیں قرآن مجید صاف لفظوں میں فرما تاہے۔

مَنُ يَعْمِلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ آيَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ زَرَّةَ شَرَّآيَرَهُ

ہم پرطاعات ای طرح فرض ہیں جس طرح خدااوراس کے رسول کا تکم ہے اگر ہم ان ہے جابل غافل اور لا پر واہیں تو جارا وعویٰ محبت حسین علیہ السلام تعن دروغ اور سرامہ کذ ب ہے حسین کے مصائب تو انہیں طاعات قائم کرنے کے لیے بچنے اگر طاعات وفرائض کی بجا آ وری میں تسامل وزا پر داہی خداا در اس کے رسول سے عدول حکمی ادر سرکشی کی جائے تو بیرونا کیا فائدہ رسال ہوسکتا ہے؟ اور جب حسین اوران کے ناٹا کا تنتع نہیں کرتے اور حسین اوران ك اوامركى بمارے دلوں ميں کچھ وقعت نبيں تو جم مسلمان موس اور محيلات کہلائ جائے ك كونر متحق موسكة إلى الرف المانات والساب أرامة كالالوارول المانس بيات انسانی فطرت کا نقاضا ہے کہ وہ کسی انسان کی مصیبت من کرمتا ٹر : و جائے اس لیے ایک غیرمسلم بھی ہماری طرح رودیتا ہے۔حسین عابیہ السلام پر ہی بیا موقو ف ہے کئی کے مصائب کیوں نہ ہوں یاا کیک گھڑ ابوا قصیہ ہی کیول نہ ہوتھش رودینا ہی کافی نہیں ہے جب تک حسین کی شرافت ا ممال اورغرض شبادت کے بیجھنے کے قائل نہ ہوں ہم بیدد یکھنا جا ہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کے چھیے آپ کا درجہ بمدردی واٹر کیا ہے آپ کتنے عامل فرائفش مستقل مزاج کریم النفس رحیم ، ہمدرو ، پی ، شجاع اور پایند صوم وسلو ۃ ہیں مصیبتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور آپ میں غيرت ڪڻي ٿِ۔''

ہم تیجھتے ہیں کہ اصلاح آج ال کے لیے بطور اتمام جمت ہمارا جوفرض مصی تھا ہم اس ہے بھرہ تعالی بطریق احسن سبکدوش ہو چکے ہیں وعاہے کہ خداوند عالم بجق چیاردہ معصوبین صلوت اللہ اجمعین افرادقوم میں سیحے شعور پیدا کرے کہ دواپنی جملہ عبادات واعمال کو مااحموم اور مجالس وٹافل کو بالخضوص شرایعت مقدسہ کے بتائے ہوئے اصول وقوانین کے مطابق بہالائمیں اور اس مہارک سلسلہ میں جربعض مفاسد ومعائب داخل ہو گئے ہیں ان کے از الداوران کی اصلاح کرنے کے لیے موقف وموید ہول ۔

> ع رقم الله من قال آمینا ع این دعااز من واز جمله جبال آمین یاد

> > انه على كل شي قدر و بالا جابة جديد

ببر کیف \_

گرنیا ید مجوش حقیقت کس بررسولال بلاغ باشد وبس

واخرد عوانا ان الحمد الله رب العلمين وصلى الله تعالى على خير خلفه المال على خير خلفه المالم محمد وآله الطاهرين



يم انتياني سرت كرماته اللان كرت بين كرهفرت آيت الله ملاحق المنطق المنظمين التي كالمحروة آفاق تصانيف بهترين طباعت كرماته من شرود به آجكي بين-

- قد أن مجيد مقوجم اردوع خلامة النير معيد فيروي آئى عيد كاتر بمداور تير فيضان الرض كارون دال اورهاشيد
   تغير كى دي جلدول كا جامع خلامه بي جرقر آن في كي بي عدم فيد بيداور بيت كاتميرون بي فياز كروب واللب-
- ا فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن کی کمل 10 جدی موجود و در کا قانول کے مطابق ایک ایک باش ایک ایک باش مختر ہے جے بڑے مباحث کے ماتھ برادران اسلامی کی تقاسر کے مقابلے میں وقت کیا جا سکتا ہے محل سیٹ کا جسم ف
- ا ذاد العباد ليوم المعاد المال ومباوات اور چهار و معومان كذبارات ومركر باؤل تك يمله بد في ياريول ك روماني على المان ير مشتل متوكر كاب منه يشروه بها كل ب-
  - سعادة الدارين فى مقتل الحسين زارشع المرارة وكرموشن كيا كلب-
- ا عنقادات اصاعیه ترجید سالیا به سرکاد طار میلی بوکده و بایان پیشتل به پیلی باب شن نبایت انتشاره ایجاز ک ساتنوتها مهاستای مقائده اصول کا ند کروب اورد و سرب باب شن مهد کشکر فدتک زندگی کام افرادی اورایتا گی افحال و عبادات کا ند کروب تیم ری باریزی جاذب نظراشا مت کساتند سرین دوکر منظر مام پرآگی به بدیم ف تمی روب
- اثلبات الاصاصت ؟ ترا ثامري كي الماح وفلافت كاثبات يطلى وفي السوس برشمتل بيمثال كتاب كا في تجال الميثن
  - احسول الشريعة كانيا إنجان الميشن اثانت كماته مادكث ش آكيا عبرية فاه وده ب-
    - تحقیقات الفریقین اور اصلاح الرسوم کے عالم عن آم کرما عن آگ یں۔
      - قوانين الشريت في فقه الجعفرية (روباد).
  - و سائل الشبعه كار جرتر بوي جلد بهت جلد بري آب دناب كرما تحقوم كرمشاق بالقول بش فتي والاب-
    - اسلامى خەلۇ كانيائىيىن برى ئان دىلۇرك ساتىدىنىرىام يەلىكىيە-



*LEGINALIDADES PROPRIOS PROPRIOS PROPRIOS PROPRIOS PARA PROPRIOS PROPRIOS*